ایکسوپچاس (150) جهای اصلا

علامهسيدمرتضليعسكرى

جلداؤل



وروع كالمون الله كام عرود المرك والاجمال ب

maablib.org

صرے درول اکرم المتی المقائم نے فرمایا: "شی تمهاد بدرمیان دوگرافقدر چری چوز ب جاتا ہوں: (ایک) کاب خدا اور (دومری) میری حر سائل بیت (علیم السلام) ، اگرتم آخی اختیار کے رمود بھی گراہ نہ ہوگے ، بیددول کھی جدا نہ ہول کے بیال تک کہ وش کور پر میر ب پاس پھی "۔ اس کا سام کا معادد کا دی معادد ہے اس معادد کا معادد ماری المعاد موری





ایک سوپیاں جعلی اصحاب پہاہد

علامه سيدمر تضلى عسكرى

رجمه:سيدللى حسين رضوي

مجع حما في الله يست الم

: عسكرى ، مرتضى ، -١٢٩٣ -مرشامه : خمسون ومائد صحابي مختلق. أودو عتوالا قراردادى : ایک سوپچاس جطی اصحاب / مرتضی عسکری ؛ ترجعه قلبی حسین وضوی . متوان و پدید آور : قم : مجمع جهاتي اعل البيت (ع) ، ١٣٨٥. مناحات تشر متخصات فاعرى : ( عرب ) ( 964 - 529 - 950 ع: ( وعرب) (964 - 529 - 950 ع: ( وعرب) (964 - 529 - 957-X(+ و) ديک باددائت : فهرستنویس بر اساس جلد سوم ، ۱۳۸۵ باددائت : کابنانه باددافت : معابد ماختگی . موخوع : احادیث اهل سنت - نقد و تفسیر . موضوع : تعيمي، ميف بن عمر ۽ ٢٠ ق - نقد و تضير . -: رضوی ، قلبی حسین ، مترجم . تناسه افزوده : مجمع جهاتي اهل يت (ع) شناسه افزوده BP 1-9/8/20 2 4-15 1746: رده بندی کنگره TTV/T1: رده چلی دیوی شعاوه کتابتاته علی - A4 - T1441 : ايكسوپيال جعل اسحاب (كيلي جلد) نام كتاب: علامدسيدم تغنى عسكرى مؤلف: سيرقلبي حسين رضوي 37 اصلاح ونظر انى: سيداختام عباس زيدى

نام ناب: اليسويهاس بن المحاب ( ملى مؤلف: علامه سيدم تفعى عسري مؤلف: مدهم المدهم المدهم المساح والمعلى المدهم الملاح ونظر الى: سيدا حشام عباس زيدى المعادث ونظر الى: معادت فر بنتي الماره ترجمه عمود على: محمود ويعقو بي معادل المعادل المعادل

ISBN:964-529-048-1 www.ahl-ul-bayt.org Info@ahl-ul-bayt.org

# فهرست (جلداوّل)

| رف اول                                 | ? |
|----------------------------------------|---|
| هلاهه:                                 |   |
| مس رايسن كالمختر تعارف                 |   |
| نروآ فاق متشرق دُاكثر جيس ريسن كانظريه | - |
| قدمهولف                                | , |
| .وسراحصه:                              |   |
| ىيف كوبچان يسيب                        |   |
| زعر بق اورز عربقان                     |   |
| انی اوراس کادین                        | , |
| انوں کے چونمونے:                       | , |
| عبدالله بن مقتع                        |   |
| اين إلى العرا                          | 4 |

| ۸٠   | مطیح این ایاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9+   | سيف بن عمر، سب سے خطر ناک زعر ایق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 92   | يمانى اورنزارى قبلول كےدرميان شديد فاعرانى تحضبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 95   | تعصب كى بنيا داوراس كى علامتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 90   | تعصب كى پېلى علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 94   | تعسب كي دوسرى علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1+1  | عرفي ادبيات من تصب كاظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1  | خاعدانی تعقبات کی بناپر ہونے والی خونیں جنگیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1+9  | حدیث مازی ش تعصب کااثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111  | سيف بن عر، حديث جعلى كرتے والاسور ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111  | سيف کي کتابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IIT  | سيف کي تحريفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ırr  | سيف سے حديث فقل كرنے والے ماخد كى فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114  | احاد مره بسوف کی اشاع - کرامه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11-  | خودر حکام کے موافق ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ırr  | خلفه كيابيون كايانى يرجلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100  | عوام پندہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11   | آسائش پرستوں کی مرضی کے ہم آ ہنگ ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (1") | خاعدانی تعقبات کے ہم آہک ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117  | زندیقول کے ہم آئیک ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | NOT THE REPORT OF THE PROPERTY |

| IM  | مخزشة حضول كاخلاصه                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | عرشة بحث كاليك جائزه اورآئده برايك نظر                                                               |
| 100 | تيسوا حصه:ا_قعقاع بن عروتمي                                                                          |
|     | قعقاع عِنْبر الله يَلِمُ كَان مِنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى |
| ۱۵۸ | تعقاع كافجرونب                                                                                       |
| ۱۵۸ | تعقاع، رسول خدام المالية المالية كاصحابي                                                             |
| 109 | تعقاع منقول ايك مديث                                                                                 |
| 17+ | سند کی مخلیقات                                                                                       |
| IYI | سيف كي حديث كانتيجه                                                                                  |
| 171 | قعقاع، الويمرك زماني مي                                                                              |
| 171 | قعقاع،ارتداد کی جنگوں میں                                                                            |
| IYY | تعقاع، عراق کی جنگ میں                                                                               |
| ΝA  | المدى جنگ                                                                                            |
| 120 | قعقاع، چرو کی جنگوں میں                                                                              |
| 120 | نداراورځي کې جک                                                                                      |
|     | ولجد کی جنگ                                                                                          |
| 140 | اليس كى جنگ                                                                                          |
| 124 | چره کی دوسری جنگیں                                                                                   |
| 149 | خون کے دریا کا قصہ                                                                                   |
| ۱۸۵ | تعقاع، جره كحوادث كے بعد                                                                             |
|     |                                                                                                      |

| ۱۸۵  | ملح بانتیا کی داستان                        |
|------|---------------------------------------------|
| 191  | تهاع، على اور فراض عي المستحدد              |
| 191  | مع ی جگ                                     |
| 191  | فراض کی جنگ                                 |
| 199  | تحقاع، فالدكر ماته شام جاتے ہوئے            |
| 199  | خالدى شام كى جانب رواعلى                    |
| ۲۰۳  | خالد، شام جاتے ہوئے۔<br>تعقاع کے رزمیا شعار |
| r•1" | قعقاع كرزميا شعار                           |
| 1-9  | تعقاع شام كى جنگوں ميں                      |
| r+9  | . يرموك كى جنگ                              |
| rio  | تحقاع عرك زمانے في                          |
| 110  | فتح دشق كي داستان                           |
| rız  | فن ی جگ                                     |
| rro  | تهاع براق کی بخوں میں                       |
| rro  | تعقاع كاشام بواليي                          |
| rry  | جگةدىيىشى                                   |
| rrr  | للة المري                                   |
| rrr  | "اطلال" محور ع كي تفتكو                     |
| rr•  | جگ کے بعد کے جوادث                          |
| rm   | بي وبر براني ورتى                           |

| 11/2        | تعقاع،اران کی جنگوں میں                 |
|-------------|-----------------------------------------|
| rrz         |                                         |
| rra         | مائن کی شخ                              |
| 1179        | بادشامول كالملحر فنيمت عن               |
| ror         | جلولا م کی فتح                          |
| 109         | تهاع،دوباره شام عي                      |
| r09         | حمر ک مح                                |
| מריז        | تعقاع، نهاديم كي جك عن                  |
| 240         | جنگ نماوند کی داستان                    |
| 120         | قعقاع، عثان كناف عن                     |
| 120         | قعقاع، عثان كذماني كى بعاوتون ش         |
| 129         | قعقاع، صرت على المنظم كرزمات من         |
| 129         | جنگ جمل کی داستان سیف کی روایت کے مطابق |
| <b>r</b> A• | ملح كاسغير                              |
| M           | سائين كامينتك                           |
| TAT         | تعقاع کی جنگ                            |
| M           | حنرت على اورعا نشر كى پشيانى            |
| MY          | جنگ جمل کی داستان، دیگرراویوں کے مطابق  |
| 190         | جگے سے پہلے امام کی سفارشیں             |
| 192         | جل كفرخوابول كالمرف يجك كاآعاز          |

| r-1         | صرت علی کی طرف ہے جوالی حملہ کا حکم              |
|-------------|--------------------------------------------------|
| ۳۰۳         | جباون مارا كيات جنك ختم مولى                     |
|             | امام کی طرف ہے عام معافی                         |
| ۳1۰         | داخان جمل كي تائج المستحل كي تائج المستحل ك      |
| rır         | تھاع کے کام کا خاتمہ                             |
| rır         | اسلاى استاديش تعقاع كانام                        |
| rız         | مرشة ضلول كاخلاصه                                |
|             | تعقاع كاشجرونب اورمنعب                           |
|             | ابوبكرك زماني من قعقاع كي شجاعتين                |
| rr.         | عرك زمانے من قعقاع كى شجاعتيں                    |
| rry         | تعقاع، عثان كزماني مي                            |
| <b>r</b> 12 | قعقاع على كرامات من السياسية                     |
| rra         | احاديث سيف كراويون كاسله السيسان                 |
|             | ا۔وہ راوی جن سےسیف نے روایتی نقل کی ہیں          |
| rrr         | ٢_وه علماء جنفول في سيف عروابت قل كي بين         |
| 770         | قعقاع کے بارے میں سیف کی سر سخوروا یتول کا خلاصہ |
| rry         | تحقیق کے منالع                                   |
| <b>TT</b> 2 | محتن كامتجه                                      |
| <b>rr</b> 9 | چوتها حصه: ۲-عاصم بن عروتمي                      |
| rm          | عاصم عراق کی جنگ میں                             |

| MAI         | عاصم کون ہے؟                        |
|-------------|-------------------------------------|
|             | عاصم، خالد كساته عراق من            |
|             | عاصم، "دومة الجدل" كى جنك مِن       |
| 772         | دومة الجدل كل فتح                   |
|             | "لسان" اور "ملطاط" كي تشريح         |
| ror         | عاصم وخالد کے باہی تعاون کا خاتمہ   |
|             | عاصم منارق كى جنك من                |
|             | جگ نمارق کی داستان                  |
|             | رنگارنگ کھانوں سے مجرادسترخوان      |
|             | معجم البلدان مي سيف كر هي موت الفاظ |
|             | بل کی جنگ                           |
| <b>749</b>  | عاصم، قادسيد كى جنگ يل              |
|             | " كائكادن" كائ الفتكورتي إ          |
|             | عاصم ، کسریٰ کے دریاریس             |
|             | عاصم کی تقریر                       |
|             | ایک اورتقریر                        |
|             | ارماثكادن                           |
| ۳۸۰         | اغواث كادن                          |
| ۳۸I         | عاس كادن                            |
| <b>T</b> 12 | عاصم، جرافیم کےدن                   |

#### حرف اول

جب آفآب عالم تاب افتی پر نمودار ہوتا ہے کا نئات کی ہر چیز اپنی صلاحیت وظرفیت کے مطابق ابر ، سے
بینیاب ہوتی ہے حتی نفے نفے بچ دے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچ وکلیاں رنگ دکھار پیدا کر لیتی
ہیں تاریکیاں کا فورادرکو چہدراہ اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں
ہیں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہرفر داور ہرقوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار
ہے فیض اٹھایا۔

اسلام كے سلن و موس مردركا مكات هنرت محد مصطفیٰ ما الله الله عاد حراء مصطل حق لے كرا ئے اور علم و

الله محلی كی بیا كاس دنیا كوچشمه حق وحقیقت سے بیراب كردیا، آپ كے تمام الی بیفایات ایک ایک عقیده از را یک

ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آ ہنگ ارتفائے بشریت كی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس كے مخترع سے بس اور اسلام كی عالمحت بن عامل می اور اس وقت دنیا پر حكر ال ایران وروم كی قد يم تهذيبين اسلام كی عالمحت ما غرو كركت و مل سے عادى ہول محد دول كے مسائن و موم كی قد يم تهذيبين اسلام اور انسان نيت كوست دینے كا حوصلہ، دولداور شعور ندر كھتے تو غرب عشل و آ كی سے روبر و ہونے كی تو انائی كھود بے اور انسان نيت كوست دینے كا حوصلہ، دولداور شعور ندر كھتے تو غرب عشل و آ گی سے روبر و ہونے كی تو انائی كھود بے ہیں ہی وجہ ہے كہ كہ ایک وروایات پر اللہ علی وجہ ہے كہ كہ ایک وروایات پر اللہ علی اسلام نے تمام ادیان و غدا ہب اور تہذیب وروایات پر ظیر حاصل كرایا۔

 ک طرف افتی اورگڑی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس قکری و معنوی قوت واقد ارکوتو ڈ نے کے لئے اور دوستداران اسلام اس ذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کا میاب و کا مرال زعد کی حاصل کرنے کے لئے ب محتن و بے تاب ہیں، بیز مانظی اور قکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو کھتب بھی تبلیغ اور نشر واشاعت کے بہتر طریقوں سے قائدہ افحا کر انسانی مقتل و شعور کو جذب کرنے والے افکار ونظریات و نیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آئے کھل جائے گا۔

(عالمی افل بیت کونس) مجمع جہاتی بیت علیم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر افل بیت عصمت و طبیارت کے بیرووں کے درمیان ہم فکری و بجہتی کوفروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم افغایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انحاز سے اپنا فریفرادا کرے، تا کہ موجودہ دنیائے بھریت جوقر آن وحترت کے صاف وشفاف محارف کی بیای ہے ذیادہ سے زیادہ حشق ومعنویت سے سرشارا سلام کے اس کتب عرفان وولایت سے سراب ہو سکے، ہمیں یقین ہے حتی وخرد پراستوار ماہراندا نماز میں اگر افل بیٹ مصمت وطہارت کی نقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیدار کی سے ملمبر دار خاندان نبوت ورسالت کی جاوواں میراث اپنے خدوخال میں دنیا تک پہنچاد کی جائے قواخلاق وانسا نبیت کے دشمن اٹا نبیت کے شکار، سامراتی خوں خواروں کی نام نہاد تہذیب و نقافت اور عمر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھی ماندی آ دمیت کو اس و نجات کی خواروں کی نام نہاد تہذیب و نقافت اور عمر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھی ماندی آ دمیت کو اس و نجات کی دواوں کے ذریجانام عمر (رقم ) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکا ہے۔

ہماں راہ بن تمام علی وقیق کوشوں کے لئے محقین وصفین کے شرگزار ہیں اورخود کو مولفین ومتر جمین کا اوئی خدمت القور کرتے ہیں، زیر نظر کماب، کمتب الل بیت علیم السلام کی ترویج واشاعت کے ای سلسلے کی ایک کڑی ہے، علامہ سیدم تفظی مشکری کی گرافقد رکتاب ایک سوبچاس جعلی اسحاب کومولا ناسید قبلی حسین رضوی نے اردو زبان عمل پنے ترجمہ ہے آراستہ کیا ہے جم کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید تو فیقات کے آرزومند بیان عمل اپنے ترجمہ ہے آراستہ کیا ہے جم کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید تو فیقات کے آرزومند ہیں ای منزل عمل ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونمن کا بھی میم قلب سے شکر سادا کرتے ہیں کہ جفوں نے اس کتاب کے منظم عام بھی آئے میں کہ بھی منوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان عمل میدادئی جہاد رضائے موٹی کا باعث قراریا ہے۔

والسلام ثع الاكرام مديرا مورثقافت، مجمع جهانی الل بيت عليهم السلام

پهلا حصه :

• جيمس رايسن كالمخقر تعارف

•شهرهٔ آفاق منشرق، دا كثرجيس رايسن كانظريه

•مقدمهُ مؤلف

maablib.org



## جيمس رابسن كالمخضر تعارف:

بيدائش: ١٨٩٠

تعلیم قابلیت ادبیات عربی وا لہیات میں پی،ایج ، ڈی
گاسکویونیورٹی میں عربی زبان کے تحقیق شعبے کے صدرہ
گاسکویونیورٹی کی انجمن شرق شای کے سکریٹری ،
مخیسٹر یونیورٹی کے عربی شعبے کے پروفیسر، کیمبرج، ملبورن ،
اڈمبورن ، سینٹ اعدر من اور لندن یونیوسٹیوں کے ڈاکٹریٹ
کلاسوں کے متحن۔

تأليفات: "اسلامى تدن كا دوسرے اديان سے موازن،"
"علم حديث يرمقدم،"، مشكاة المصائح" كا چارجلدوں ميں ترجمه وحاشيه كے علاوہ آپ بہت سے مقالات اور آثار كے

مؤلف ہیں۔ ل

ا) ـ تاب"who is who"بال عدور



## شهرهٔ آفاق مستشرق و اکثر جیمس رابسس کا نظریه مولف که نام داکژجس کے خطاکاتر جمہ

جناب محترم سيدمر تفنى عسكرى صاحب

گزشتہ اگست کے وسط میں آپ کی تالیف کردہ دو کہ ایس ' عبداللہ ابن سبا و اساطیو اخوی ''اور' خصصون و ما نہ صحابی مختلق ''موصول ہو کیں۔ میں نے انجی دنوں آپ کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ میں ایک ضعیف العرشی ہوں اور صحت مند بھی نہیں ہوں۔ اس لئے جھے ان کا بوں کے مطالعہ کے لئے کافی وقت کی ضرورت ہے۔ ان کما بوں کے مطالعہ پر تو تع سے زیادہ وقت صرف ہوا۔ میں نے کا بوں کو انتہائی دلچیں سے دوبار پڑھ لیا۔ جی تو بیہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں ایک مفصل شرح لکھوں ، کیوں میں چاہتا ہوں کہ اس وقت اس خط کے ذریعہ ان دو کما بوں کے بارے میں آپ کی تحقیقی روش اور عالمانہ دقت و باریک بنی کی ستائش کروں۔ اس بیری میں اطمینان بارے میں آپ کی تحقیقی روش اور عالمانہ دقت و باریک بنی کی ستائش کروں۔ اس بیری میں اطمینان کے ساتھ امید نہیں ہے کہ مستقل میں ایک مفصل شرح لکھ سکوں ، کیوں کھی من مزید تا خیر کرنا مناسب نہیں خط کے لکھنے میں مزید تا خیر کرنا مناسب نہیں خط کے لکھنے میں مزید تا خیر کرنا مناسب نہیں

پہلی کتاب میں "عبداللہ ابن سبا اور سبائیوں کی داستان "کے بارے میں کی تی تحقیق اور جزئیات مجھے بہت پندائے ، کیوں کہ اس میں مشرق ومغرب کے قدیم وجدید مؤلفین اوران کے استناوشد مما عَذک بارے میں قائل قدر بحث کر کے موضوع کی بخو بی تشریح کی گئی ہے۔ صفحہ ۵۷ پر وایات اور احادیث کے اصلی منابع کی بخو بی فیا کہ "سیف" کی روایات اور احادیث کے اصلی منابع کی بخو بی فیا تدی کرتا ہے اور داش کرتا ہے کہ اس کے بعد کے مصنفوں نے کس طرح ان منابع میں سے کی ایک یہ سب پراستناد کیا ہے۔

اس کے بعد بعض ایسے علماء کی فہرست درج کی گئے ہے کہ جنھ س نے ابوداؤ دو فات ۵۲۵ ھ (كتاب مى غلطى ع ٢١٦ه ولكها كيا ب) سے ابن حجر وفات ٨٥١ه ك : ماند تك سيف كى روایتوں کی حیثیت کے بارے میں اپنا نظریہ بیش کیا ہے۔ان سب لوگوں نے سیف کی تنقید کی ہے اوراس کے بارے میں "ضعیف"،"اس کی روایتی متروک ہیں"،" ناچیز"،" جموما"،"احمالاً وہ زندیق ہے''، جیسے جملے استعمال کئے ہیں۔ بیسب علماء سیف کی روایتوں کے، نا قابل اعتماد ، جی جعلی ہونے پراتفاق نظرر کھتے ہیں بیا یک قوی اور مطمئن کردینے والی بحث ہے .حدیث کے راو یوں کے بارے می علماء کے نظریات کا مطالعہ کرتے ہوئے ، میں اس بات کی طرف متوجہ ہوا ہوں کہ سب کے سب ۔ ایک دادی کی تقویت یا تفعیف پر ۔ اتفاق نظر نہیں رکھتے لیکن سیف کے بارے میں کسی مم كاختلاف نيس ياياجاتا بارديدام انسان كو تعجب اور جرت من دالتا ي ك اسك باوجود الطرح بعددالے مؤلفین نے آسانی کے ساتھ اس (سیف) کی روایتوں کو قبول کیا ہے؟!! میں یہاں پرطبری کے بارے میں کچھا ظہارنظر کرنا جا ہتا ہوں،جس نے سیف کی روایتوں کوفقل کرنے میں کمی قتم کی تر دیز نہیں کی ہے۔عصر جدید کی تاریخ نو کی کے اسلوب کے مطابق تاریخ طرى ايك، يخى الر تارنبين موتا، كونكه، ايما لكناب كداس كاصل مقصداس كى وست رس ميس آنے والی تمام روایتوں کو تحریر میں لانا تھا، بجائے اس کے کدان کی قدرو قیمت اور اعتبار کے بارے میں وہ کی فتم کا ظہار نظر بھی کرے۔ لہذا ایک انسان آسانی کے ساتھ بچھ سکتا ہے کہ اس کی بعض روایتیں اس کی اپنی ہی نقل کردہ دوسری روایتوں سے زیادہ ضعیف ہیں بٹنا کداس کو آج کل کے زمانے میں نا قابل قبول اسلوب کے استعمال کی بنا پر معذور قرار دے دیں بھم از کم اس نے دوسروں کو بہت ک معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ آپ جیسے باریک بین وانشور اور علاء ، چعلی روایتوں کے درمیان سے سیجے (ومعتر) روایتوں کی شخیص دے سکتے ہیں۔

سیف کی ذکر کردہ روایتوں کے بارے میں آپ کی تحقیق (و بحث) کا طرز انتہائی دلچیپ
اور موٹر ہے آپ نے پہلے سیف کی روایتوں کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد ان روایتوں کا ذکر کیا ہے
جو دوسروں نقل ہوئی ہیں۔ پھر ان دوشم کی روایتوں کی آپس میں تطبیق اور موازنہ کیا ہے۔ ان
روایات اور ان کی بیان شدہ اسناد کے بارے میں اس دقیق اور سیح موازنہ نے واضح کر دیا ہے کہ
سیف نے زیادہ تر نامعلوم (مجبول الہویہ) راویوں سے روایتیں نقل کی ہیں۔ اس سے خود ئیسوال
پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے مولفین نے ان راویوں میں سے کی ایک کا نام کیوں ذکر نیس کیا ہے؟ اور اس
طرح انسان اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ سیف نے خود ان راویوں کو جعل کیا ہے۔ (سیف کے بارے
طرح انسان اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ سیف نے خود ان راویوں کو جعل کیا ہے۔ (سیف کے بارے
میں) یہ واقعی (قوی) الزام ایک قابل قبول منطق نتیجہ ہے ، جو سیف (کی روایتوں) کا دوسروں
(کی روایتوں) سے موازنہ کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ بحث و گفتگو کے خمن میں بیان ہوا ہے کہ سیف نے معجزنما اتفا قات بیان کئے ہیں، جنعیں قبول نہیں کیا جاسکا، جیسے:صحراؤں کی ریت کا مسلمانوں کے لئے پانی میں تبدیل ہوجانا یا سمندرکار گیتانوں میں تبدیل ہوجانا یا گائے کے ریوز کا گفتگو کرنا اور مسلمانوں کے لئکر کوائی مخفی گاہ کے بارے میں خبر دینا اور اسی طرح کے دوسرے مطالب سیف کے زمانے میں اسی (جعلی) واستانوں کو تاریخی واقعات کے طور پر دوسروں کے لئے نقل کر دینا ممکن تھا، لیکن آج کل تحقیق و تبحس کرنے والے محققین کے لئے اسی واستانوں کو تاریخی واقعات کے طور پر دوسروں کے لئے نقل کر دینا ممکن تھا، لیکن آج کل تحقیق و تبحس کرنے والے محققین کے لئے اسی واستانیں نا قابل قبول ہیں۔ بعض اطمینان بخش بحث و گفتگو بھی

(اس كتاب من ) زيرغور قرار پائى ہے جو''ابن سا اور سبائيوں'' كے بارہ ميں سيف كى روايات كو كمل طور سے (جعلى اور)غير قابل اطمينان ثابت كرتى ہے، يقين نبيں آتا۔

مؤلف نے اس کتاب میں اشارہ کیا ہے کہ بعض متشرقین کی اطلاعات سیف کی روایتوں رمین ہیں مثال کے طور پرمسلمانوں کی ابتدائی جنگوں میں بہت سے لوگوں کے قبل ہونے کی خبرا در پی اعتقاد كما بن سأنام كاليكمنام يبودي يغبرك اصحاب كاعتقادات من نفوذ بيداكر كالوكول كو عثان کے خلاف شورش پر اکسانے کا اصلی محر ک ہوااور وہی عثان کے قبل کا سبب بھی بنا ، (ای طرح) ووعلى اورطلحدوز بيركدرميان جنك ك شعلع بردهكائے ميں بھي كامياب مواليفض امور ميں ممكن ب میچ ہو، لیکن تمام مواقع پر ہرگز بیر حقیقت نہیں ہو عمق ۔ بیر ابات ) عبداللہ ابن سباکے بارے میں دائر ۃ المعارف اسلامی کے طبع اول اور دوم میں شائع ہوئے چند مقالات میں واضح طور پر ذکر ہوئی ب-سيف نے قبيلة تم سور ماؤل كوجعل كرنے ميں كافي وقت صرف كيا ب، يه قبيله سيف كا خاعمان تعابكين سرويليم مويربهت يبلغ كهديك بين كدمرتدول كي جنگول كے دوران كس طرح قبيلة تميم نے خلیغہ اول کے لٹکر کے سامنے ہتھیار ڈالدئے تھے۔ یہاں پر سرنامس آرنالڈ کے بیان کی طرف مجى اشاره كيا جاسكا بجواس امركي طرف توجد دلات بين كداسلام كابتدائي فتوحات زياده ترديي عقائد کے پچلاؤ کے بجائے اسلامی حکومت کو وسعت دینے کے لئے تھے۔

دوسری کتاب (خسمسون و مانهٔ صحابی مختلق) می اس تکتی طرف توجدی گی

ہمااس تکتی طرف توجدی گئی

ہمانی اور دوسری صدی جری کی پہلی چوتھائی میں تھااور وہ قبائل "مفز" میں "مای ایک

قبیلہ تعلق رکھتا تھااور کوف کا رہنے والاتھا، بیمطلب انسان کوسیف کی داستانیں گھڑنے میں اس

ہمانی اور اسباب وعوائل کا مطالعہ کرنے میں مدد کردیتا ہے اس کتاب میں "زنادقہ" اور

"مانی" کے چروی کے بارے میں بھی بحث ہوئی ہے، چونکہ اُس معاشرے میں فائدانی تعصب کا
سلم بینج برکے زبانہ سے عباسیوں تک جاری رہا ہے اور اس تعصب کی وجہ سیف شالی قبائل کی
سلم بینج برکے زبانہ سے عباسیوں تک جاری رہا ہے اور اس تعصب کی وجہ سیف شالی قبائل کی

تعریفیں کرتا ہے اوران سے بہادراور شعراء جعل کرتا ہے، جنہوں نے اس قبیلہ کے سور ماؤں کے بارے میں شعر کم بیں، اس نے قبلہ "تمیم" سے پیغیر کے کھا صحاب جعل کئے ہیں اور غزوات اور جنگوں کی داستا نیں گڑھی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے،اورائے جعلی سور ماؤں کی بہادری جنلانے كے لئے لا كھوں لوكوں كونل كرنے اور بہت سے افراد اسر بنانے كا ذكر كيا ہے۔ جواشعار اس نے اين سور ماؤل سے منسوب كئے ہيں وہ قبائل "معز" كر قبيلة "تميم" اور" بن عمرو" كى ستائش و مدح مربوط بین، کرسیف ای فائدان سے تعلق رکھتا ہے (الف) رسیف فیبیلہ"مفز" کے بعض لو کول کوان جنگوں کے اصلی ہیرد کے عنوان سے پیش کیا ہے، جن کے حقیقی رہبر دوسر ہے قبیلوں کے بهادر تھے۔بعض موارد میں (سیف نے)اس وقت کے معاشرے میں موجودافر ادکو بہادروں کے طور پرچش کیا ہاور بعض و میرموارد میں کچھاور (جعلی )رہبرول کا نام لیا ہے جواس کے (اپنے ) تخیل کی ا يجاد بيں - بيموضوع بھي مورد بحث قرار پايا ہے كەسىف كى جھوٹى روايات كا (مقصد ) أيك طرف عام لوگوں (مسلمانوں) کے افکار میں تشویش بیدا کر کے ان کے اعتقادات میں تبدیلیاں لانا تھااور دوسرى طرف (مسلمانوں كے لئے) غيرمسلمين من ايك غلط تصور ايجاد كرنا تھا۔سيف سندجعل کرنے اور جھوٹی خبریں گڑھنے میں ایسی مہارت رکھتا تھا کہ اس کی جعلی روایتیں (بعض افراد کے نزدیک)ایک حقیقی تاریخ کے عنوان سے مورد تبول قراریائی ہیں۔

یہ سیف کی خطا وں کا کی خلاصہ ہے، جس کی وجہ سے وہ مجرم قرار پایا ہے۔"مؤلف" نے
کتاب کے اصلی حصہ میں ۲۳ راشخاص (جعلی اصحاب) کے بارے میں مفصل بحث کی ہے اور سیف
کی روایتوں کے چند نمونے پیش کر کے واضح طور پر ٹابت کیا ہے کہ سیف کی روائیں کس طرح بنیا دی
منابع اور موثق اسناد کے ساتھ زبردست قضاد رکھتی ہیں۔ روایت جعل کرنے ہیں ہی نہیں بلکہ

الف سيف كانب قبياتيم كاكي خاعان" في عرو" كل مختاب

ایےراویوں کے نام ذکر کرنے میں بھی بیفرق صاف نظر آتا ہے جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔

یہ کتاب انتہائی دقت ومہارت کے ساتھ لکھی گئی ہے اوراس میں سیف (کی روایتوں) کے قابل اعتماد ہونے کے خلاف انتہائی اطمینان بخش بحث کی گئی ہے۔ جب کہ بعض معروف مؤلفین نے بھی سیف کی روایتوں کو اپنی تالیفات میں نقل کیا ہے ،اس کے علاوہ سیف کی دو کتا ہیں (فتوح و جمل) پر بھی بحث کی گئی ہے اور ٹابت کیا گیا ہے کہ ان کے مطالب اور اس کے بعد والے مؤلفین کی جمل) پر بھی بحث کی گئی ہے اور ٹابت کیا گیا ہے کہ ان کے مطالب اور اس کے بعد والے مؤلفین کی تالیفات (جضوں نے ان طالب پر تکمیہ کیا ہے) مجروسہ کے قابل نہیں ہیں۔

ید (کتاب) ایک انتهائی محکم اور فیصله کن تحقیق ہے، جو ہڑی دقت، دورائدیشی، اور تقیدی
عالی کیفیت پر انجام پائی ہے۔ جھے اس بات پر انتهائی خوش ہے کدان بحش میں ، اور مطمئن ہوں کہ جو
وقت نکال سکا۔ یہ بحثیں میرے لئے محمل طور پر قابل قبول اور اطمینان بخش ہیں ، اور مطمئن ہوں کہ جو
لوگ ان کتابوں کا کھلے ذہن سے مطالعہ کریں گے وہ ان میں موجود تنقیدی تو انائی کی ستائش کریں
ھے۔

کتابیں ارسال کرنے پر آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں اور معذرت چاہتا ہوں کہ بیری اور دیگر نا تو اندں کی وجہ سے جواب لکھنے میں تا خیر ہوئی۔

آپکاعقیدت مند جیمس رابسن

Landon to

#### مقدمهمؤلف

#### بسعرالأه الرحمن الرحير

اسلام کی چودھویں صدی افتقام کو پہنچنے والی ہے ، زیانے کے اس قدر طولائی فاصلہ نے اسلام کی چوشکل پہچانے کے کام کو انتہائی د خوار بنادیا ہے ۔ حقیر ۔ نیگ فیشتہ چالیس برسوں سے زیادہ عرصہ کے دوران معرفت کی اس راہ میں حتی الم غدور تلاش دکوشش کی ہے تا کہ شا کداسلام کو اس کی اصلی صورت میں پایا جائے جمر صورت میں وہ چودہ سوسال پہلے تھ چوں کدا سلام کو پہچانے کے لئے اس کے سواادر کوئی چارہ نہ تھا اور نہ ہے کہ اس سلسلے میں قرآن مجید پیغیرا کرم میں تیا ہے کی سرت اور آپ کی اصادیث کی طرف رجوع کے اس کے اس کا میں تارہ کی درج ذیل آپیشر یفنی طرف رجوع کی جاتے ہے۔ لہذا ہم ابتدا ہی قرآن کی درج ذیل آپیشر یفنی طرف رجوع کرتے ہیں ہیں:

﴿ هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ يَتُ مُحُكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَٰبِ وَ أُخْدُ مُتَسَّبِهِ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ابْتِعَاءَ أُخَدُ مُتَسَّبِهِ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْحَدُن مُتَسَّبِهِ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْمُعَنَّ فَا الْمُسَلِّقِ مَا تَشْبَهُ وَالْمُ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ الْمُعَنَّةِ وَ ابْتِخَاءَ تَسَاوِيلِهِ وَسُا يَعْلَمُ تَسَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ الْمُعْتَنَةِ وَ ابْتِخَاءَ تَسَاوِيلِهِ وَسُا يَعْلَمُ تَسَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ الْمُعَلِمَ مِنْ العِلْمِ ..... ﴾ (الف)

"دو جس نے آپ پروہ کتاب نازل کی ہے جس میں کچھ آئیتیں محکم اور واضح ہیں جو
امس کتاب ہیں اور کچھ مختابہ ہیں (وہ حصہ جو واضح ورو شن نہیں ہے)۔اب جن کے
دلوں میں کچی ہے وہ ان عی مختابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تا کہ فتذ ہر پاکریں اور
من مانی تاویلیں کریں حالانکہ اس کی تاویل کاعلم خدا کواور آخیں ہے جوعلم میں رسوخ
رکھنے والے ہیں"۔

قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے ہے معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھض آیات متشابہ ہیں جو فتنہ انگیزوں کے لئے بہانہ ہیں اوران کی تاویل خدا کے علاوہ کو کی نہیں جانیا۔ دوسری طرف خدائے تعالی قرآن مجید کی تاویل کے طریقہ کو درج ذیل آیت میں معین فرما تا ہے:

﴿ 'وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ الْكِيكَ اللَّهِ كُو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أَوْلَ إِلَيْهِمُ "﴾ (الف) "اورہم نے آپ كى طرف بحى ذكر (قرآن) كونا زل كيا ہے تاكہ جو كچھ لوگوں كے لئے نازل كيا كيا كيا ہے اے ان سے بيان اوران پرواضح كردين"

 میں نماز کے بارے میں بیان ہوئی ہیں۔(الف) اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی معرفت حاصل کرنے کے بارے میں بیان ہوئی ہیں۔(الف) اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی معرفت حاصل کرنے کے لئے پیغیرا کرم کی حدیث اورآ پ کی سخت ہے کے طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اور دسول اکرم کی سنت تک دست رس کا راستہ بھی اہل بیت پیغیر اورآ پ کے اصحاب پر مخصر ہے بان دوراستوں کے علاوہ سنت رسول کمک پنچنا محال ہے بان دوراستوں کے علاوہ سنت رسول کمک پنچنا محال ہے بان دوراستوں کے علاوہ سنت رسول کمک

﴿ وَ مِسْمُنُ حَوُلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنفِقُونَ وَ مِنُ أَهُلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى الْيَفاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ مَن نَعْلَمُهُمْ ... ﴾ (ب)

"اورتمهارے اطراف کے علاقہ کے لوگوں میں بھی منافقین ہیں اور اہل مدینہ میں تو وہ بھی ہیں جونفاق میں ماہراور سرکش ہیں بم ان کونہیں جائے ہولیکن ہم خوب جائے ہیں۔"

ان منافقین کو برجو پیغیر خدا کے ذمانے میں مدینہ میں تنے سے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔وہ سب پیغیر اکرم کے صحابیوں (ج) میں سے تنے رحقیر نے ان صحابیوں میں سے مؤمن ومنافق کی پیچان کرنے کی غرض سے ان کی زندگی کے سلسلے میں تحقیق شروع کی ہے،خواہ وہ

الف)۔ آنخفرت کی شہردومعروف مدیث جس میں آپ نے فرمایا: صَلُوا تُحفا وَقَیتُمُونی اُصَلَّی (جس طرح بجھ نماز پڑھتے ویکھتے ہوداس طرح نماز پڑھو۔

ب) يربرا 10

ن ) محال ك بار عمل جهور ك ترف طاحقه و المصحابي من لقى النبي مومناً به و مات على الاسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له او قصوت، و من روى عنه اولم يرو، و من غزامعه اولم يه: ، ومن رء اه روية ولو لم يسره لعارض كالعمى (و انه لم يبق بمكة ولا الطائف احد في سنه عشر الا اسلم و شهد مع النبي حجة النوداع، و انه لم يبق في الاوس والخزوج احد في آخو عهد النبي الادخل في الاسلام و ما مات النبي و واحد منهم يظهر الكفر) لم التقديم الرحي الإصابه في معرفة الصحابه " بلداول كامتدم من الاورادا -

تغیر قرآن ،اسلامی احکام اور دیگرعلوم اور معارف اسلامی کے سلسلے میں پیغیر کی احادیث ، فرما کشات اور سیرت بیان کرنے والے ہی کیول نہ ہول!

چونکدالل بیت بینبر مل اورآپ کے اصاب کی زندگی کے بارے میں معرفت حاصل كرنا حقيقت مي اسلام كى معرفت ب،اس لئے ہم نے ان دونوں كى زندگى پر تحقيقات شروع كى۔ ان کی نجی زندگی ، باہمی میل ملاپ، تازہ مسلمانوں سے سلوک، غیرمسلم اقوام سے تعلقات ، نتو حات اوران کے ذریعہ پنجبراً سلام سے روایتی نقل کرنے کے موضوعات کومورد بحث وتحقیقات قرار دیا اور دسیوں سال کے مطالعہ اور حقیق کے نتیجہ میں میرے سامنے جیرت انگیز مطالب واضح ہوئے \_معلوم ہوا کہ سرت، تاریخ اور حدیث کی روایتوں میں اس قدر غلط بیانی اور خلط ملط کی گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔قائل کومتنول،ظالم کومظلوم، رات کودن اور دن کورات دکھانے میں کوئی کسریاتی نہیں رکھی گئ ے۔مقدی ادر پارساترین محالی، جیسے، ابوذر، ممار، حجرابن عدی کا بدکار، احتی، سازشی اور تخریب کار کے طور پر تعارف کرایا گیا ہے اور اس کے مقالبے میں معاویہ، مروان بن تھم ، ابوسفیان اور زیاد جیسے افرادکو پاک دائن، بے گناہ اور خدا پرست کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پیغیرا کرم کی احادیث وسیرت کے بارے میں اس قدر جھوٹی اور بہورہ حدیثیں اور افسانے گھڑے گئے ہیں کدان کے ہوتے ہوئے صحیح اسلام کا اندازہ نگانا ناممکن بن گیا ہے۔ یہی جعلی اور جھوٹی احادیث ، اسلام کے چیرے پر بدنما والغ بن كل بين \_ لما حظه بوايك مثال:

#### حفرت عا ئششے ایک روایت:

تیم سے مربوط آیت کی شان نزول کے بارے میں سیح بخاری سیح مسلم سنن نسائی ، موطاء مالک ، منداحمہ ، ابوعوانہ ، تغییر طبری اور دیگر موثق ومعتبر کتابوں میں ام المؤمنین عائشہ سے اس طرح روایت ہوئی ہے: عائشہ نے کہا: پیغیر مٹڑ آیا آئم کی مسافرتوں میں سے ایک سفر میں ہم مدینہ سے باہر آئے اور مقام" بیداء" یا" ذات الحیش" پہنچ۔ (حموی نے دونوں مقام کی تشریح میں کہا ہے کہ بید مدینہ کے نزدیک ایک جگہ ہے، جہال پر پیغیمراسلام مٹڑ آئے آئم نے غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پرعائشہ کے مجلے کے ہار کوڈ عونڈ نے کے لئے اپنے نشکر کے ساتھ پڑاؤڈ الاتھا) عائشہ نے کہا:

وہاں پرمیرے گلے کا ہارگر کر م ہوگیا تھا۔ پیغیر مٹائیڈیٹم اس کی تلاش کے لئے وہاں رُکے اور نظر نے بھی پانی نہیں تھا۔ جیغیر مٹائیڈیٹم اس کی چائی نہیں تھا۔ جی ہوئی ، پیغیر اور میں کے اس بھی پانی نہیں تھا۔ جی ہوئی ، پیغیر اور میں آغوش میں سرر کھے سوئے ہوئے تھے !!ابو بکر آئے اور بھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے پیغیر اور تمام نظر کوئم نے یہاں پر اسر کر دکھا ہے، نہ لوگوں کے پاس پانی ہے اور نہ یہاں پر پانی ملنے کا امکان ہے ...ابو بکر نے جی ہے کہا اور انگیوں سے میں باز بہو میں جی کھی کہا اور انگیوں سے میرے بہلو میں چنکی لیتے تھے، میری آغوش میں پیغیر کا سرتھا، اس لئے میں بل نہیں سکتی تھی۔!!

میچ بخاری کی روایت اور دومرول کی روایتوں کے مطابق ، عائشے نے کہا: آخر کار جب میرےاونٹ کواپنی جگہ سے اٹھایا گیا، تومیرے ملے کا ہاراس کے پنچل گیا۔

ہم نے اس مدیث پر کتاب''احادیث عائش'' میں تفصیل سے بحث و تحقیق کی ہے، اس لئے یہاں پراس کے صرف ایک مصد پر بحث کرتے ہیں۔ (الف)

الف)- طاعقه يوكونف كاكب" احاديث شيع" عدد وخل" المسابقة والتبعم والافك"

### عائشه كاروايت يرتحقيق:

اولاً، کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ یغیراکرم مٹھی کے خودہ کی مصطلق ہے واپسی پروفماہوا ہے،

یعن جگہ احزاب جو جنگ خدق کے نام ہے معہور ہے کے بعد یہ جنگ (غزوہ بنی المصطلق)

المصلی ہونی ہے۔ اس غزوہ میں مہاجر وافسار کے درمیان کویں ہے پانی تصیخے کے مسئلہ
پراختلاف رونماہوااور زدیکے تھا کہ آپس میں اڑپڑیں، اس لئے رسول خدا مٹھی کی آخر کو بہ موقع
کوچ کرنے کا تھم دیا تاکہ آپ مٹھی گئی ہم اس کے درمیان اس احمالی کراؤ کو روک سکیس ۔

آپ نٹھی کی تھم دیا تاکہ آپ مٹھی گئی ہم اس کے درمیان اس احمالی کراؤ کو روک سکیس ۔

آپ نٹھی کی جگہ اس سفر میں کی جگہ پڑائی بیں ڈالتے تھے، گریہ کہ نماز کے وقت، اور نماز اواکرنے کے وقت ، اور نماز اواکرنے کے وقت ، اور نماز اواکرنے کے وقت ہوں ہوں ہو تھے اس طرح رات کے تک سفر کرتے تھے اور جب رات کے آخری صعہ میں کہیں رکتے تھے تو اسی بھی کا ورآپ کے کے گئی نہیں تھا کہ بلا کے لئے کہیں رات بھر کے لئے عائش کی روایت میں بیان سوچ سمجھ صرف عائش کی دواران الی صالت تھی کہیں رات بھر کے لئے عائش کی روایت میں بیان شدہ صورت میں پڑاؤڈا لئے۔

اس کے علاوہ دوسری الی روایتیں بھی موجود ہیں جن میں اس آیت کی شان نزول ،ام المؤمنین کی بیان کردہ ہا کن نزول کے برخلاف ہے۔ہم یہاں پران روایتوں کے بیان سے صرف نظر کرتے ہوئے اس سلسلے میں صرف قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں:

قرآن مجید میں دوجگہوں پر وضووشسل اوران کے بدل یعن تیم کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اولاً سورہ نسا کی ۴۳ ویں آیت میں فرما تا ہے:

"يُناأَيُّهَا اللَّهِنَ آمَنُوا الْمَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَ آنْتُمُ سُكَادِئ حَتَّى تَعَلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَ لا جُنبًا إلاَّ عابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَعُتَسِلُوا وَ إِنْ كُنتُمُ مَرُضى اَوُ

عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ آحَدٌ مِنُكُمُ مِنَ الْعَائِطِ أَوْ لَمَسُتُمُ النِّسَاءَ فَلَمُ تَجِدُوا مَاءً فَتَسَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامُسَحُوا بِوُجُوهِكُمُ وَآيُدِيُكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُوراً "(سار٣٣)

ایمان دالو! خردارنشه کی حالت می نماز کے قریب بھی ندجانا، جب تک بیہ ہوش نہ آجائے کہ تم بچھنے لگو کیا کہ دہے ہو، اور جنابت کے حالت میں بھی (مجد میں داخل نہ ہونا) گرید کردائے ہے گزررہے ہو، جب تک خسل نہ کرلواورا گریمار ہو یا سفر کی حالت میں ہواور کی کے پاخانہ نکل آئے ، یا عورتوں سے باہم جنسی ربط قائم کرو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیم کرلو، اس طرح کہ اپنے چروں اور ہاتھوں پرمس کرلو بیٹ خدا بہت محاف کرنے والا اور بخشے والا ہے۔

ٹانیا سورہ مائدہ کی چھٹی آیت میں فرماتاہے:

"يُنا أَيُهَاالَّذِينَ آمَنُواإِذَاقُمْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغُسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَآيَدِيَكُمُ إِلَىٰ الْسَمَرَافِقِ وَامُسِحُوابِرُء وسِكُمُ وَآرُجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْن وَإِنْ كُنْتُمُ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمُ مَرُضىٰ آوُ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنْكُمُ مِنَ الْعَانِطِ اَوُلاَمَسُتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُو إِمَاءً فَتَيَمَّمُواصَعِيداً طَيِّباً فَامُسَحُوا الْعَانِطِ اَوُلاَمَسُتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُو إِمَاءً فَتَيَمَّمُواصَعِيداً طَيِّباً فَامُسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيُكُمْ مِنْهُ...." (مانده ۱۷)

ایمان والو اجب بھی نماز کے لئے اٹھوتو پہلے اپنے چروں کواور کہنوں تک اپنے ہاتھوں کو دھود اور کہنوں تک اپنے ہاتھوں کو دھود اور اگر جنابت کی حالت میں ہوتو عنسل کرواور اگر مریض ہویا سنرکی حالت میں ہویا پاخانہ وغیرہ نکل آیا ہے یا عورتوں سے باہم جنسی تعلق قائم کرواور پائی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیم کرلو، اس طرح کدایئے چرے اور ہاتھوں کا مسح کرلو۔

اس لحاظ ہے ای وقت جب وضواور عسل کا تھم بیان ہوا، تیم کا تھم بھی بیان ہوا ہے ایسانہیں ہے کہ مسلمانوں نے ۱۳ سال مکہ میں اور ۵سال مدینہ میں صرف وضواور عسل کیا اور انہیں بھی تیم کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی ہو یہاں تک کہ خدائے تعالی نے ام المؤمنین کے گلے کے ہار کی برکت ہے مسلمانوں کو یہ بھولت عنایت کی ہو!!

#### موضوع کی اہمیت:

ہم نے یہاں پر عائشہ کی حدیث کو نمونہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ عائشہ کی اس حدیث بی 
آیہ گریمہ کی شان زول کی بات کی گئی ہے جو بذات خود علم تغییر کا جزو ہے، اور تیم کی علت کے
بارے بی تخریح بھی کی گئی ہے جو حقیقت بیں احکام اسلام بیں سے ایک بھم ہے اور اس کے علاوہ
بیغیر اسلام مشار کے بھی کی گئی ہے جو حقیقت بی احکام اسلام بیں سے ایک بھی ہے اور اس کے علاوہ
بیغیر اسلام مشار کے بھی اس بی بات بھی کی گئی ہے کہ کس طرح رسول خدا مشار کے اپنی بیوی کی
خوشنود کے لئے جذبات بی آگر تمام مصلحوں ہے چٹم پوٹی کر کے لئیکر اسلام کے ساتھ ایک خشک
اور بے آب سرز بین پر صرف اپنی بیوی کے گئے کے ہار کے لئے میج تک پڑاو کیا۔ جب کہ کی عام
فوجی کا ماغر رہے بھی اس میم کی تو تع نہیں کی جا کھے کے ہار کے لئے حکمت وبصیرت والے بیغیر سے !!!ور
سب سے بڑھ کر اس حدیث سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے تعالی نے اس ناشائت و بے جا عمل پر
سب سے بڑھ کر اس حدیث سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے تعالی نے اس ناشائت و بے جا عمل پر
اپنی بیغیر مشار کے گئے کی تعیداوں کی ایک گئی علی کے بیائے قرآن مجید کی ایک آبیت نازل فرما کر تیم کا کھم
جاری کیا اور اس طرح مسلمانوں کی ایک گئی علی کردی۔

دشمنان اسلام اس حدیث اور داستان سے کیا نتیجہ لیس سے ؟!افسوس! کہ اس قتم کی احادیث جواسلام کو تقیرو پست اور پیغیراسلام کو ملکا، شہوت پرست اور کم عقل ثابت کرتی ہیں، بہت ہیں۔

ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس قتم کی احادیث کوام المؤمنین عا کشہ، ابو ہریرہ اور دیگر

اصحاب نبست دینے کی تقدیق کریں اور کہیں کہ یہ نبست سوفیصدی سی جمکن ہے ان میں کے بعض کوزی یقیوں یا دیگر دشمنان اسلام نے دین میں تخریب کاری کے لئے جعل کر کے ان سے منسوب کر دیا ہو لیکن بینا قابل انکار حقیقت ہے کہ اس تنم کی احادیث، حدیث کی مشہور ترین وسیح کابوں، معتبر تغییر وں اسیرت اور تاریخ کی موثق کتابوں میں درج ہیں۔ اس تنم کی احادیث حقائق کو اس حد تک النا دکھانے کی باعث نی ہیں کہ خدا کی صفات کو غلط رنگ میں پیش کر کے جسم ومرئی اور پیشبر خدا م النا دکھانے کی باعث بی ہیں کہ خدا کی صفات کو غلط رنگ میں پیش کر کے جسم ومرئی اور پیشبر خدا م النا کے کہ ایک شہوت پرست اور بے شعور اور قرآن مجید کو ناتھ وقابل اصلاح صورت میں دکھایا گیا ہے۔ (الف)

پروردگارا! مسلمانوں کے باور کئے گئے ان ہزاروں جھوٹ اورافسانوں کے مقابلے میں کیا کیاجائے؟!ایک ہزارسال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ مسلمان ان افسانوں کے عادی بن کران پر اعتقادر کھتے ہیں اور انھیں اسلام کی میچ احادیث، پیفیر اکرم ملٹی آئیلم کی تجی سیرت، اسلام کی مؤثق تاریخ کے طور پرتسلیم کر چکے ہیں اور ای سبب سے جھے اسلام کونہیں پہچان سکے ہیں!

خداوندا! کیا ان منحرف شدہ حقائق کو چودہ سوسال کے بعد حقائق آشکار کرکے ہزاروں جرائم سے پردہ اٹھایا جائے یامسلمانوں کی عظیم اکثریت کی جاہت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جاکیں اور خاموش تماشائی بن کرزبان پرمہرلگالی جائے؟!

بارالها! کیایهاں پرخاموثی اختیار کرناان تمام جرائم پر پردہ ڈالنے کے مترادف نہیں ہے؟ اور کیاخود بیخاموثی سب سے بواگناہ نہیں ہے؟ جی ہاں! بیٹک ان تمام جرائم کے مقابلے میں خاموثی اختیار کرناخود ان جرائم سے تعلین تر جرم ہے۔ای لئے حقیر نے حدیث دتاریخ ،حدیث کی شناخت اور اسلام کی صحیح تاریخ کے سلسلے میں میں بحث و تحقیق شروع کی ہے اور خداکی خوشنودی کے لئے اس

الف) مؤلف كامقالة" مركزشت حديث" لما هديو-

كادوت قدم آم بوحائ إلى-

ابقار کمن کرام اورعلوم اسلای کے محققین کی خدمت میں کتاب "خصمسون و مساقة صحابی مختلق" کے مباحث کا پہلا حصر پیش کیا جاتا ہے۔

ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم العسکری تهران:۲۳ جمادی الگانی ۱۳۹۲هد

maablib.org

#### دوسرا حصه :

#### كتاب كے مباحث:

- سيف کو پيچانئے۔
- زند بن وزند يقان\_
- مانی اوراس کادین۔
- مانوبوں کے چندنمونے۔
- یمانی ونزاری قبیلوں کے درمیان خاندانی تعقبات۔
  - زارقبلے بارے می سیف کا تصب
  - اسلامىما خذيس سيف كى احاديث كا نفوذ
  - سیف کی احادیث کے پھیلاؤ کے اسباب۔
    - گزشته نصلون کاایک خلاصه



# سيف كويهجإنء

یسروی السموضوعات عن الالبات سیف این جعل کرده جھوٹ کومعروف ومعتر راویوں سے نسبت دے کرحقیقت کے طور پرنقل کرتا ہے۔

علائے رجال

#### اس بحث کے آغاز کامقصد

2011 اجری میں جب کتاب "عبداللہ ابن سبا" پہلی بارجیپ رہی تھی ، میں اس کی شاکع شدہ فصلوں کے با قاعدہ مطالعہ کے دوران متوجہ ہوا کہ ابن سبااور سبائیوں کے افسانہ کے علاوہ اسلامی تاریخ کے مصاور میں اور بھی بہت ی داستا نمیں اورافسانے شامل کئے گئے ہیں بھی امراس کا سبب بنا کہ تاریخ اسلام کے ان افسانوں میں ذکر شدہ بیشتر سور ماؤں کوشک وشبہ کی نگاہ سے دیکھوں۔

میں نے کتاب کی طباعت کوطویل عرصہ کے لئے ملقوی کردیا تا کہ اس موضوع کے بارے میں بیشتر تحقیق کروں ۔اس تحقیق وتجس کا متیجہ میہ نکلا کہ اصحاب ، تابعین سیدسالا روں ،شعراء اور یغیراکرم مظافیر کے احادیث کے راویوں میں ایک بہت ی معروف اور تاریخی شخصیتوں کو پایا جن میں سے کی ایک کا بھی حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔

ای طرح بہت ی فرضی جگہوں اور سرزمینوں کے ناموں سے بھی سامنا ہوا کہ افسوس!ان کے نام جغرافید کی کتابوں بھی بھی ذکر ہوئے ہیں، جب کہ بیسب خیالی افسائے گڑھنے والوں کی تخلیق تصاور حقیقت بیں ان کا کہیں کوئی وجودی نہیں تھا۔

اس کےعلاوہ معلوم ہوا کہاصل خبروں یا تاریخی واقعات کے سالوں میں بھی خودغرضا نہ طور پرتحریفیں کی گئیں ہیں اورانہیں نام نہاد معتبر کتابوں میں درج بھی کیا گیاہے۔

ہم نے " کتاب عبداللہ بن سبا" کے مطالب کے ساتھ مجبور آفد کورہ بحث کواس کتاب کے ساتھ مجبور آفد کورہ بحث کواس کتاب کے ساتھ مربوط کیا اور ان افسانوں میں ہے بعض خیالی سور ماؤں کے بارے میں اشارہ پراکتفا کرتے ہوئے کتاب کو پائے یحیل تک پہنچادیا اور اسے "عبداللہ ابن سبا۔ ماض" بعنی استحقیق و بحث کا مقدمہ قرار دیا۔

اس کتاب کی اشاعت کے بعد، میں نے سکون واطمینان کے ساتھ افسانوں کے بارے میں مطبوعہ اور فیر مطبوعہ (قلمی) کتابوں اور شخوں میں شخیق وجبتی شروع کی اور اس کام کواس حد تک جاری رکھا کے کہ خدائے تعالی نے مختلف گروہوں کے افسانوی سور ماؤں کی قابل ذکر تعداد کی شاخت حاصل کرنے میں میری رہنمائی فر مائی ان میں بہت سے فرضی اور تام نہا داسماب رسول مہمی نظراً تے ہیں، یہ ایسے اسماب اور سور ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے اور رہی سب کے نظراً تے ہیں، یہ ایسے اور رہی وغیرہ جسے محرموں کے ہاتموں ،اسلام اور اسلام کی تاریخ کے ساتھ غداری، حقیق کی پردہ پوٹی مسلمانوں کے ذبنوں کو مشوش کرنے ،اسلام کے دشمنوں کی حوصلہ افز ائی اور انھیں مشتعل کرنے کے لئے جعل و تخلیق کئے میں۔

ہم نے تاریخ اسلام پر ہوئے ظلم کے ایک کوشے کو آشکار کرنے اور حقائق و واقعیات کے

چرے سے پردہ اٹھانے کے لئے جعلی اور افسانوی اصحاب کی رونمائی کو دیگر جھوٹے اور فرضی چروں کی رونمائی پرتر جیج دی ،اور ان میں سے صرف • ۱۵اصحاب پر ہی اکتفا کی اور اس مجموعہ کا نام'' • ۱۵جعلی اصحاب'' رکھا جوآپ کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ کتاب ''عبداللہ بن سبا'' ورحقیقت اس بحث میں داخل ہونے کی ایک دہلیز اور مقدمہ تھا۔

ہم نے کتاب عبداللہ ابن سبا میں ثابت کردیا ہے کہ ابن سبا کے وجود کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور بیسیف بن عمر تمیں کی فرضی تخلیق ہے۔اس طرح اس کتاب میں بھی قار کین کرام مشاہدہ کریں گے بیاصحاب سیف بن عمر کے جعل کردہ افسانوی سور ما تھے اور ان میں سے ایک بھی حقیقت میں وجود نہیں رکھتا تھا۔

#### سیف بن عمر کون ہے؟

حقیقت میں بیسیف کون ہے کہ جس نے استے اصحاب اور سور ما اور تاریخی واقعات جعل کئے اور گڑھے ہیں؟ اس کے جھوٹ سچائی میں تبدیل ہو گئے ہیں ، افسانے حقیقت میں بدل گئے ہیں اور اس کے غداق سوفیصدی نجیدہ مطالب کی صورت میں تاریخ کی معتبر کتابوں میں درج کئے گئے ہیں؟!

ہمیں افسوں ہے کہ سیف کی کوئی تصویر ہماری دست رس میں نہیں ہے کہ اے لوگوں کے سامنے پیش کریں اوراس کی کمل سوائے حیات بھی دستیاب نہیں ہے جس سے اس کے فائدان، تربیت کے ماحول اور علمی قابلیت کے بارے بیل پیتہ چلتا جس کے ذریعہ ہم اس غیر معمولی افسانہ ساز اور جھوٹ گڑھنے والے کی تصویر اپنے ذہن میں مجسم کرتے رکین اس کے باوجود بعض علما اور دانشوروں کی تألیفات نے اس کی طرز تفکر ، دین اعتقادات اور دیگر اخلاقی خصوصیات کے بارے میں ہماری راہنمائی کی ہے۔

کتاب "عبدالله ابن سبا" میں ہم نے پڑھا کہ علاء نے سیف کی زندگی کے حالات کے بارے میں لکھا ہے کہ: وہ بغدادی اور دراصل کوئی تھا، اس کی احادیث اور بیانات کی کوئی قدرہ قیمت نہیں ہے بلکہ ضعیف اور نا قابل اعتاد ہیں۔ سیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی احادیث جھوٹی اور جعلی ہیں ، اور وہ اپنی حدیثوں کا خود اور تھا راوی ہے بالاً خرسیف ایک زندیق (مانوی نہ ہب کا پیروکار) ہے۔ جس نے "فقر وردہ" اور" جمل وکلی وعائشہ کی راہ" نام کی دو کتا ہیں تا کیف کی ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ سیف شاک ہیں تا کیف کی ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ سیف شاک ہجری میں عباری خلیفہ ھارون رشید کے زمانے میں فوت ہوا ہے۔ لے اور کہا گیا ہے کہ سیف شاک ہجری میں عباری خلیفہ ھارون رشید کے زمانے میں فوت ہوا ہے۔ لے اور کہا گیا ہے کہ سیف شاک ہوا ہے۔ لے اور کہا گیا ہے کہ سیف شاک ہوا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سیف شاک ہوا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سیف شاک ہوا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سیف شاک ہوا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سیف شاک ہوا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سیف شاک ہوا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سیف شاک ہوا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سیف شاک ہوا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سیف شاک ہوا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سیف شاک ہوا ہے۔ اور کہا گیا ہوا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سیف شاک ہوا ہے کہ میں ہور کیا ہی میں ہوا ہور کیا ہوا ہے۔ اور کہا گیا ہور کہا گیا ہور کیا ہور

مرشد بحث من درج ذيل مطالب مار ، دفظر بين:

اول: ميف بن عمر دراصل كوفى اور بغداد كارب والاتحام

دوم: علائے رجال نے اے زئدیق (مانوی ندہب کا بیروکار) جانا ہے۔

موم معلاء اس بات پرمتنق ہیں کہ سیف، احادیث اور داستانوں کوخود جعل کرتا تھا، وہ افسانہ ساز اور جھوٹ گڑھنے والا تھا۔ خدا کی مدد سے اس کتاب کی آئیدہ فصلوں کے ضمن میں اس موضوع پر بحث و تحقیق کی جائے گی۔

چہارم: "جمل "و دفتوں" کے نام ہے تا لیف کی گئی اس کی دو کتا ہیں تاریخ اسلام کی اہم مصادر قرار پائی ہیں اور ابھی تک ان سے استناد بھی کیا جا تا ہے۔

پنجم :۔اس کی تاریخ وفات کوعبا کی خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں تقریباً مصلہ ہجری ذکر کیا گیاہے جب کددرج ذیل موارد سیف بن عمرتمی کے عصر کے ادبی نشاط کے مظہر ہیں:

# احاديث سيف كى پيدائش كازمانه

ورج ذیل مواردسیف کے عمراحادیث کے مظہریں:

اولاً:۔ابو مخف لوط بن کچیٰ،وفات ہے اے اے سیف بن عمر کی کتاب کے بارے میں

ا شارہ کر کے اس سے نقل بھی کیا ہے، اور بیخوداس بات کی دلیل ہے کہ سیف کی کتاب، ابو خف کی وفات سے کہ سیف کی کتاب، ابو خف کی وفات سے پہلے لوگوں کے درمیان پھیل گئی تھی۔ (الف)

ٹانیا: ہم دیکھتے ہیں کہ سیف کی احادیث، بنی امیہ کے سرداروں اور ان کے خاندان کی مدح دستائش سے مالا مال اور ان کے فضائل و مناقب کے بارے ہیں مجیب وغریب افسانوں سے پر ہیں، (جب کہ سیف کی روش کے مطابق) عباسیوں کے تن ہیں کی حدیث کا تقریبا کوئی اثر موجود نہیں ہے میہ موضوع ہمیں میہ قبول کرنے پر مجبود کرتا ہے کہ سیف کی احادیث کی جعلی سازی کا زمانہ عباسیوں کے افتد ار بی آئے ہے کہ بہلے تھا، کیوں کہ عباسیوں کی خلافت کا دور اموبوں کے قل عام، ان پر اور ان کے حامیوں پر نختی اور دباؤ کا زمانہ تھا، نہی ان کی قبروں کو کھود کر ان کے اجساد کو باہر نکالا جاتا تھا اور ان میں آگ لگائی جاتی تھی ۔ ان حالات میں بنی امیہ کے تن میں افسانے اور جھوٹے فضائل گڑھ کر ان کی تبلغ کرنے یا صحابہ دتا بھین کی اہم شخصیتوں میں بنی امیہ کے دشمنوں کے دامن کو دامن کو دافیدار بنانے کا سوال بی بیدائیس ہوتا۔

سیف کی احادیث گڑھنے کے زمانہ کومعین کرنے میں درج ذیل داستان جاری مدو کرتی ہے۔

الف) في منيد، وذات ١٢٦ ها في كتاب "جمل" كم منيديم رداستان جل بعره كوايوضف ك كتاب" حسوب البعسوه"

<sup>&</sup>quot;سیف بن عرفے محد بن عبداللہ بن سواد اور اعلم کے بیٹے طلحہ اور ایو حثمان (ان سب) سے روایت کی ہے کہ انھول نے کہا ہے: جب حثمان قبل ہوئے بشمر مدینہ میں یا تج ون تک" مافق" کے علاوہ کوئی حاکم نے تھا..."

طری نے ای روایت کوا تھی اسناد ہے ای مبارت کے ساتھ اپن تاریخ کی جلدہ منفیہ ۱۵۵ پر ذکر کیا ہے، جب کہ ہم جانتے ہیں طری نے سیف کی احاد یث کواس کی دو کتابوں "فقری" اور" جمل" نے قتل کیا ہے۔

می مفید نے سیف کی ایک اور دوایت ،اپی کتاب مے صفح ۸۸ پر ابو محف سے تقل کی ہے چوں کد ابو محف نے سیف کی باتوں کو اس کانام لے کر اپنی کتاب میں وکر کیا ہے، اس لئے بیدواضح ترین ولیل ہے کد سیف بن عمر کی کتاب ابو محف کی وقات ( عیداہ) سے پہلے لوگوں کے درمیان موجود تھی "

طبری نے اس داستان کوسیف نے قل کرتے ہوئے ۲۲ سے دھ کے حوادث کے ختمن میں ساسانیوں کے آخری فرماں روایز دگر د کے خراسان کی طرف اس کے سفر کے بارے میں یول روایت کی ہے:

"جك جلولاء ين ايانون ك فكت كهانے كے بعديز درد نے رے كى طرف پیائی اختیار کی۔اس بسیائی کے دوران وہ اونٹ کی پشت محمل میں ہی چھیار ہتا تھا اور یے بیں اڑ تا تھا، حق وہیں برسوتا تھا، کیونکہ اس کے سیاجی خطرات سے بیجنے کے لئے كى جكه يررات كو يحى توقت نبيل كرتے تھے۔اس دوران اس كے سابى ايك جكه یانی کے کنارے پر پہنچے اور جاہتے تھے اونٹ کو لے کریانی سے گزرجا کیں لیکن اس خوف ہے کداونٹ کے ملنے سے یز دگر دبیدار ہوکران پر برہم ہوجائے گا اور انھیں سزادے گا انہوں نے مجوران نیندے بیدار کیا، تا کدوہ حالات سے آگاہ موجائے. یز دگرد بیدار موااوران پر بگزیز ااور کہنے لگائم لوگوں نے بہت برا کام کیا! خدا کی تتم اگر مجھے اینے حال پر چھوڑ دیتے تو مجھے معلوم ہوجا تا کہ اس امت کی مربلندي كاستاره كب ووين والاب- كونكه ش في واب من ديكها كه من اور محر خدا کے ساتھ صلاح مشورہ کردہے ہیں . خدا کہتا تھا: اس امت کو ایک سوسال کی فرمت دينا مول محرف كها: الى صافياده! خداف كها: ايك سودى سال ، محرف پر کہا: اور بھی، خدانے کہا: ایک سوہیں سال ،محر نے کہا: خود جانے !ای وقت تم لوگول نے مجھے بیدار کردیا۔ اگرامیانہ کرتے تو میں مجھ جاتا کہ اس است کی مت کتنی (r)\_c

اب ہم دفت كى ساتھ اس مديث كاتجزيد تحليل كرتے ہيں:

سيف كبتا بكريزد و "الله" لاتم كهائل، جبك يزد كروزرتى اور دوكانه يرست

تھا۔ مجوی لفظ "الله" " جوعر بی ہے ۔ کوئیس جانے اوراس کی شم نیس کھاتے بلکدان کا ایمان
"اہورامزدا" پر ہے اور وہ آتش مقدس ، سورج اور چاند کی شم کھاتے ہیں۔اللہ کی شم کھانا مسلمانوں کی
خصوصیت ہے کہ سیف نے ان ہی میں پرورش پائی تھی اور ان سے خوبیدا کرچکا تھا۔اس لئے پر دگرو
کی شم میں اس نے اللہ کے نام کی نسبت دی ہے۔

یزدگرد محموری انہیں جانا تھا اور انھیں اس قابل نہیں جانا تھا کہ ان کے خدا کے ساتھ ملاح
ومثورہ کے لئے بیٹے جقیقت میں بیر حدیث سیف کے اسلامی ماحول ، اس کے تخیلات کے طرز اور
اس کے اپنے فکروذ ؟ ن میں تخلیق کئے گئے اسلام کی عکا ک ہے ۔ کیونکہ سلمان آو اپنے دین کے قیامت
تک باتی رہے کا ایمان واعتقا در کھتے ہیں اور سیف اسلام کی بقا کی ایک حدمقرر کرتا ہے اور اپنی دل
تمنا کو کسریٰ کی زبانی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: "اگر مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیتے تو مجھے معلوم ہو
جاتا کہ اس امت کی مدت کتی ہے ''۔!!

شائد وہ امت اسلامیہ کی تابودی کو'' انویوں'' کی فعالیت کے سائے میں ویکھتا تھا، جن کے بارے میں فود بھی بخوبی آگاہ تھا کہ وہ اسلام کی بنیادوں کو تابود کرنے کی کمی قدر کوشش کررہے ہیں۔خودسیف بھی ان بی میں سے ایک اوران کا حامی تھایا ملک روم وغیرہ جیسی بیرونی جنگوں سے آمید بائد ھے ہوئے اپنی آرز وکی بحیل کا منتظر تھا۔

بہر حال سیف اسلام کی بقاو پایداری نہیں چاہتا تھا اور اے اطمینان تھا کہ اس مدت ہے زیادہ جے خوداس نے محدوں کیا ہے وہی اس کا اپناز مانہ بھی تھا ہے دیادہ (اسلام) باقی و پائیدار نہیں دہ کے اس کی اظامے ہم و کھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ سر کئی جلسہ میں ۱۲ سال کی حد بندی زمانہ کے اعتبارے اس حدیث کی جعل سازی کی مظہر ہے۔

خلاصەربەكە:

ابو تحف (وفات: ۱۵۷ه) نے سیف سے روایت نقل کی ہے اور اس مطلب کی تائید کرتا ہے کہ سیف اس تاریخ (۱۵۷ه) سے پہلے زعرہ اور سرگرم عمل تھا۔

عباسیوں کے ذکر کے بجائے خاندان بی امید کی عظمت ومنزلت کی مدح وستائش کرنا اور اُن کی طرفداری کا دم مجرنا،اس بات کی دلیل ہے کہ بیاحادیث عباس خلفاء کے افتدار میں آنے سے پہلے جعل کی مجی ہیں۔ کیونکہ خلفائے بی عباس کے زیائے میں امویوں کا اجتماعی طور پرقل عام کیا جاتا تھااوران کے حامیوں کا تعاقب کرکے انھیں اذبیتیں پہنچائی جاتی تھیں۔

نتيجه

گزشتہ مطالب کے پیش نظر، مجموعی طور پر میہ نتیجہ لیا جاسکتا ہے کہ سیف کے چھوٹ اور
افسانے گڑھنے کی سرگرمیوں اور نشاط کا زمانہ دوسری صدی ججری کے آغاز کا دور تھا، اور سیف کی
وفات کو شکار ھے لعد ذکر کرنے والے تنہا شخص ''مزی'' کا قول اور ذہبی کا اس کی تاریخ وفات کو
ہارون رشید کا زمانہ بیان کرنا ، اس حقیقت کورڈبیس کرتا۔ کیونکہ اگر مزی اور ذہبی کا کہتا سیجے ہوتو ، سیف
اپنی کتابوں کی تاکیف کے بعد جالیس سے بچاس سال تک زندہ دہاہے۔

ان حقائق کے پیش نظر کہ سیف کی تالیفات کا دور دوسری صدی ہجری کے ابتدائی ایک چوتھائی زمانہ سے مربوط تھا، اور بید کہ وہ قبیلہ معنر کے خاندان تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ کوفہ کا رہنے والا تجا اور اس کا اصلی وطن عراق تھا، اس کی شخصیت کی بنیادوں، اس کے عزائم اور اس کے جیرت انگیز افسانوں کی تخلیق وا یجاد کے عوامل واسباب کے بارے میں تحقیق ومطالعة آسان بناویتا ہے۔

#### سيف كزمانه كي خصوصيت:

سیف کاعصر،ایباز ماندتھاجس میں تمام اسلامی شہروں میں قبیلہ پری، خاندانی تعصبات، ان کے آٹار کا تحفظ اور ان پرفخر ومباہات کرنا شدو مد کے ساتھ درائج تھا۔ بیدوہ مطلب ہے جس پر ہم

آئده روشي ڈاليس كے۔

اس بیبودہ تعصب کےعلاوہ سیف کاوطن (عراق) خاص طور پر مانو یوں \_زندیقیوں \_ ے پھلنے پھو لنے اوران کی خودنمائی کی آ ماجگاہ تھا۔

اس لئے اگرہم سیف کی افساندسازی کے اصل محرک کی شناسائی کرنا جا ہیں تو ہم ندکورہ بالا دوموضوع کے بارے بیس خصوصی طور پرالگ الگ بحث وتحقیق پرمجبور ہیں۔

ہم اس بحث کو پہلے ''زندیق'' اور''زندقہ'' کی تعریف سے شروع کرتے ہیں ، کیوں کہ سیف کی جائے پیدائش میں اس مذہب کے اعتقاد کے بھر پور پھیلا دُاوردوان کے علاوہ خودسیف بھی اس سے جدانہ تھا۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ علاء اور دانشوروں نے اپنی تالیفات میں سیف کا زندیق کے عنوان سے تعارف کرایا ہے اور یہ امر بذات خود اس کے تمام افسانے ،اصحاب بخیر مرافظ تیا ہے اور یہ امر بذات خود اس کے تمام افسانے ،اصحاب بخیر مرافظ تیا ہے اور بہادروں کے جعل کرنے کے محرکات کی کافی حد تک تو جید کرسکتا ہے۔

maablib.org



# زندنيق اورزند يقان

السمقصود من الونادقة هم اتباع مانى زئريقول سے مراد"مائى" كى پيروى كرنے والے بيں۔

متن كتاب

# لفظازندیق کی بنیاد:

لفظا "زندیق" کی بنیاد، فاری ہے، مسعودی کہتاہے:

"زردشت" نے اپنی کتاب کا نام" اوستا" رکھااوراس کی ایک تغییر لکھی، جو" زند" کے نام سے
مشہور ہے۔ اس لئے اگر کوئی ان کے ند ہب کے اصول کے خلاف کچھ بیان کر سے یا اصل ک
تغییر کر بے تو ایرانی اسے "زعدی" کہتے ہیں، یعنی وہ جس نے ظاہر کتاب اور تنزیل کے
منطوف اس کی تغییر پراکتفا کی ہو۔ ای وجہ سے "مانی" جس نے بہرام کی بادشانی (۲۳۰ سے
منطوف اس کی تغییر پراکتفا کی ہو۔ ای وجہ سے "مانی" جس نے بہرام کی بادشانی (۲۳۰ سے
منطوف اس کے دوران ظہور کیا تھا اورایک جماعت نے اس کی چیروی کی تھی، وہ لوگ" زعدی"
یا منحرف کے نام سے مشہور ہوئے۔" لے

مریوں نے لفظ "زندی" کواپی زبان میں منظل کرکے اسے" زندیق" پڑھا اور بیافظ "زندیق"" انی" کے بیروں کے لئے اسم علم بن گیا، جنمیں "زنادقہ" کہتے ہیں۔ ایک منتشرق کہتا ہے:

"لفظ" زعرین" اصل مین "صدین" ع تها، جوصدیقین کا داحدے، بیانویوں کا ایک فرقہ بےلفظ" صدیق" فاری مین" زعریک" تبدیل موا اور دوباره عربی میں خطل موکر" زعریق" بن گیا ہے" سے

ہم اصلی لفظ فاری" زندیق" کے سلسلے میں محققین کے نظریات کے بارے میں ای پراکتفا کرتے ہیں:

# عربي زبان مين ' زنديق'

عربی زبان میں'' مانی'' کے بیروُل کو'' زندیق'' کہاجا تا تھا۔ یہلوگ دنیا کواز لی طور پرنورو علمت پرمِی جانتے تھے،ای لئے ان کو دوگانہ پرست بھی کہاجا تا تھا۔

اس کے بعد بینا م مادہ پرستوں کے لئے اطلاق ہوا جوخدا، پیغیروں اور آسانی کتابوں کے منکر ہیں۔
منکر ہیں اور دنیا کے ابدی ہونے کے معتقد ہیں اور آخرت وعالم ماورائے طبیعت کے منکر ہیں۔
اس کے بعد بینا م ان لوگوں پر اطلاق ہوا جواصول دین میں سے کی ایک کے منکر ہوں یا اسلمارنظر کریں جس کے نتیجہ میں اصول عقائد میں سے کی ایک کے منکر ہونے کا سبب بے۔ سی ایسا ظمبارنظر کریں جس کے نتیجہ میں اصول عقائد میں سے کی ایک کے منکر ہونے کا سبب بے۔ سی اس کے بعد بیل نظر ہونے تھا جو نہ جب اہل سنت کا اس کے بعد بیل نظر ہونے دیا جو نہ جب اہل سنت کا کاف ہو۔ بالاخر بیلفظ ہراس بیبودہ گو، بے شرم و بے حیاشا عرکے لئے کہا جانے دیا جو بلالی ظ معثوق کا دم مجرتا ہے یا ای تنم کے ہر قالی دیا اس کے طرفداروں پر اطلاق ہونے لگا۔ (الف)

الف) ای طرح وائزة معارف اسلامي عن" زيرهان" كي وجرتميد كم بار عدي محمد او نظريات موجود بين كديم ان كو

### دربارخلافت مین "زندیق" کی تعریف:

ٹائد'' زندیقوں'' کے بارے میں کی گئی قدی کی ترین اور سرکاری تعریف وہ ہے جوعبای طلبغہ محدی نے اپنے بیٹے اور ولی عہد موک کے نام درج ذیل وصیت نامہ میں بیان کی ہے۔

ایک زندین کوعبای خلیفه محدی کے حضور لایا گیا خلیفہ نے اس سے توبہ کرنے کو کہا۔ چوں کہاس زندین نے خلیفہ کی بات مانے سے انکار کیا لہذا خلیفہ نے تھم دیا کہاس کا سرتن سے جدا کرکے جنازہ کوسولی پراٹکا دیا جائے اس واقعہ کے بعد خلیفہ نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہوکر کہا:

''اے فرزند!اگر میرے بعد تصعیں خلافت لمی تو صرف زندیقیوں پر توجد دیتا کیوں کہ
میگر دہ لوگوں کی توجہ کو بعض ظاہری خوشما اورا چھے لیکن دل فریب امور، جیسے دنیا سے
کنارہ کشی اورا آخرت کی طرف رغبت کی دعوت دیتے ہیں، خی لوگوں کو اس بات کا
معتقد بناتے ہیں کہ گوشت کو حرام جانیں اور پاک پائی کو نہ چھو کیں، کیٹر فال کو مارنا
حرام جانیں بالاخر دہ لوگوں کو دوگانہ پر تی پر مجبور کرتے ہیں۔اس طرح نو وظلمت کی
پر ستش کرتے ہیں اوران حالات میں اپنے محارم، جیسے بہن اور بیٹیوں سے از دوائ
کرنا جائز بچھتے ہیں، اپنے آپ کو بیشاب سے دھوتے ہیں اور بچوں کو اس لئے
راستے سے چرا لیستے ہیں تا کہ ابلیس کی ظلمت سے نجات دے کر انھیں نور وروشنی کی
طرف راہنمائی کریں۔

جب میرے بعد خلیفہ بن جاؤ تو کسی ترحم کے بغیران کو بھانسی پراٹکا نا اور انھیں تہ تیج

می نیس بھتے ہیں از جلہ"زیرقہ" مربی شکل میں"زیرک" یا"زیر مرک" ہے بینی اصل ابدیت کے اعتقادات کی وضاحت کرنے والا یا"زیرہ کرڈ" وین کا مجد داور اس کا احیا کرنے والا یا" زن دین" کا معرب بینی مورتوں کے دین کا مظہر ہے یا" زیر کیک" کتاب" زیرمزدک" کے بیروس کی علامت ہے کہ ان کا دین ، دین" الی " کا مشتق ہے۔

کرنا،اوران کوتل کرکے خدا ہے میکا کا تقرب حاصل کرنا، کیوں کہ بیں نے تمھارے جدعباس کوخواب میں دیکھا کہ انھوں نے جھے دو تکواریں جمائل کیس اور ان دوگانہ پرستوں کے قبل کا بھم دیا''

جب موی این باپ کے بعد فلیفہ بنا تواس نے اپنے باپ کی وصیت پڑل کرنے کی شمان کی وہ وہ ای کام کو انجام دینے میں مصروف تھا۔ اس نے اپنی فلافت کے دسویں ماہ میں کہا: '' فدا کی تتم اگر میں زعدہ رہا تو تمام زند یقوں کو نہ تی کردوں گا اور ان میں سے ایک فردکو بھی زعدہ نہ چھوڑ وں گا'' کہتے ہیں کہ موی نے تھم دیا تھا کہ اس کام کو عملی جامہ بہنا نے کے لئے ایک ہزار بھانی کے بعدے تیار کئے جا کیں تاکہ پہلے سے مقرد کردہ وقت پر ایک ہزار زند یقوں کو بھانی پر انکا وے۔ کیے ان کہ وہ اپنا کہ دے۔ کیاں سے قبل کہ وہ اپنا کہ مصوبہ پڑمل کرے اس دنیا سے چلاگیا۔ (الف)

طرى نعاى ظفه معدى كى وصيت كايك اورموردكا ذكريون كياب:

"جب داؤدابن علی عبای اور خاندان حارث ابن عبدالمطلب کے یعقوب (ب)
ابن فضل حارثی کواس (محدی) کے پاس حاضر کیا گیا اور ان دونوں نے زیم یق
ہونے کا اعتراف کیا۔ یعقوب نے کہا میں خلوت میں آپ کے سامنے زیم یق
ہونے کا اعتراف کروں گا ،کین لوگوں کے سامنے کی بھی صورت میں "بانوی"
ہونے کا اعتراف کروں گا ،کین لوگوں کے سامنے کی بھی صورت میں "بانوی"
ہونے کا اعتراف نہیں کروں گا ،چاہ مجھے آپ قینی سے فکڑے کوئے بھی کر
ڈالیس۔مہدی نے یعقوب کے جواب میں کہا: افسوں ہے تم پر!اگر آسانوں کے
ڈالیس۔مہدی نے یعقوب کے جواب میں کہا: افسوں ہے تم پر!اگر آسانوں کے
پردے بٹادیئے جاتے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ" دین مانی" حق ہوادر کی

الف) کیا طیفہ کی شرور بھی اکا ہم تھا؟ ب) دا دُواور بیھوب دولوں خاعمان تی ہاشم سے اور تیفیر ضاعاتی تھے تھے اور سے تھے۔

محمد ملتُهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

داؤد نے مہدی کے زعان میں : فات پائی۔جب موی اپنے باپ کے بعد تخت فلافت پر جیٹا تو اس نے اپنے ہا ہے اور تخت فلافت پر جیٹا تو اس نے اپنے باپ کی وصیت پڑل کرنے کا تھم جاری کیا اس کے بعد یعقوب پرا یک فرش ڈالا کیا اور لوگوں کی ایک جماعت اس پر بیٹھ گئی۔ای حالت میں اس نے دم تو ڈا۔

یعقوب کی بیوی اور بٹی نے بھی زئریقی ہونے کا اعتراف کیا۔ اس کی بٹی حالمہ تھی اوراس نے دعویٰ کیا کدوہ اپنے باپ سے حالمہ ہوئی تھی اعبای خلیفہ مویٰ کے تھم سے ان کے سر پرایک الی چیز ماری گئی کہ خوف و وحشت سے دونوں نے جان دے دی۔ "ھے

سلم الجرى من جب عباى ظیفه مهدى روميوں ہے موسم گرما كى جنگ كے لئے موسل كے المراف ميں والى جنگ كے لئے موسل كے المراف ميں والى اقد كى مانويوں كو گرفآر كرنے والى المراف ميں والى اللہ اللہ والى اللہ واللہ والى كمانوں كو جانى يرافكا ديا اور الله كا كانوں كو جانى يرافكا ديا اور الله كانى كمانوں كو جانوں اروكا ديا۔ لا

طبری نے ان مطالب کے ذکر کے بعد ۱۲۸ ہجری کے حوادث کے خمن میں لکھا ہے:

"اس سال خلیفہ کی طرف سے زعد یقیوں کو تلاش کر کے انھیں گرفآر کرنے پر خاص
مامور عمر کلوازی نے وفات پائی اور حمد و یہ بیٹنی میسان کا رہنے والا محمد بن عیسیٰ اس کا
جاتھیں مقرر ہوا۔ اور ای سال عبای خلیفہ مہدی نے بغداد میں زعد یقیوں کا قتل عام
کیا" کے

#### زند يقي كون تھ؟

معودى مروج الذهب بس عباى خليفه مامون كى تاريخ مي لكستاب:

"ابعرہ ك بعض زنديقوں كى خرمامون كو پنجى اس نے تھم ديا كدان سبكو پكر كر مقدمہ چلانے اور سزاسانے كے لئے اس كے پاس حاضر كيا جائے بعرہ بس مانوبوں كى بكر و حكر شدت سے شروع ہوئى ،ان كو گروہ كى صورت بس بكر كر بغداد رواند كياجا تا تھا۔

ان کو پکڑنے کے بعد جس دن بغدادروانہ کرنے کے لئے آیک جگہ جمع کیا گیا تھا ایک طفیلی خصی اس حالے ہیں مطفیلی خصی اس حالت میں دکھے کراس خیال سے کہ پیلوگ کہیں دعوت پرجارہ ہیں چکھے سے ان کے ساتھ جا ملاجب مامورین انھیں دریا کے کنارے ایک مشتی کی طرف کے مصلح قومت خور نے خیال کیا کہ اس دعوت کے ساتھ سیر دسیاحت بھی ہے۔وہ خوثی خوثی ان کے ساتھ کو مت کے ساتھ سیر دسیاحت بھی ہے۔وہ خوثی خوثی ان کے ساتھ کھی میں اردو گیا۔

تھوڑی بی دیر بعد طوق وزنجر بائد ہے کا سلسلہ جاری ہوااور زئدیقیوں کو ایک ایک کرکے زنجیروں سے بائد حاگیاان کے ساتھ طفیلی کو بھی بائد حاگیااس وقت وہ مفت خورسو جنے لگا کہ مید کیا ہوا کہ ولیمہ کے بجائے جھے طوق وزنجیر کا سامنا کرنا پڑا؟اس نے پریٹانی اوراضطراب کی حالت میں اپنے ساتھیوں سے قاطب ہوکر ہو چھا: آخر جھے بتاؤ کرتم لوگ کون ہو؟ انھوں نے جواب میں کہا: تم کون ہوکیا تم ہم میں سے نہیں ہو؟!اس نے کہا: خدا کی تم میں اس کے سوا پچھییں جانا کہ میں ایک مفت خور اور طفیلی ہوں۔ آئ جب گھر سے باہرآیا تو تم لوگوں کود کھی کریے خیال کیا کہ تمسیل کی والیہ کے لئے جمع کیا گیا ہے اس لئے میں تم لوگوں کے ساتھ کمی ہوگیا۔ جب شتی پر سوار ہوئے تو خیال کیا کہ شائد کہیں سروسیا حت کے لئے کی باغ میں لئے جار ہے ہیں اور میں اپنے لئے ایک مبارک دن تصور کر کے بہت خوش ہوا، لیکن بیسپائی آگئے اور مجھے تم لوگوں کے ساتھ طوق و زنجیر سے با ندھ دیا ، آخر مجھے بتاؤ کہ ہی ماجرا کہا ہے؟

زندیقی بین کراس پرنس اورکها: اب جب کرتم امارے ساتھ آگئے ہواور آئینی
طوق وزنجیر میں ہمارے ساتھ باندھے گئے ہوتو جان لوکہ ہم "مانوی" ہیں ، مخرول
نے ہمارے بارے میں خلیفہ مامون کو خردے دی ہے۔ اس وقت ہمیں اس کے
پاس لے جایا جا رہا ہے۔ جب ہم اس کے پاس پہنچائے جا کیں گے، خلیفہ ہم سے
سوال کرے گا اور جارے ند ہب کے بارے میں پوچھ تا چھ کرے گا۔ اس کے بعد
ہماراامتحان اس صورت میں لے گاکہ" مانی" کی تصویر ہمارے سامنے دھی جائے گ
تاکہ ہم اس پر تھوکیں اور اس سے نفرت و بیزاری کا اظہار کریں۔ اس کے بعد ہمیں
تاکہ ہم اس پر تھوکیں اور اس سے نفرت و بیزاری کا اظہار کریں۔ اس کے بعد ہمیں
کی تھم دے گاکہ ایک خاص پر ندہ (الف) کا سرقلم کریں۔ جو بھی اطاعت کر کے اس

اعرفي عن" طائر ماه الدرج" آيا باورمعلوم شاوسكا كريكون ساير عماء

جواس كے علم كى قبل ندكر بے كا ادراس كى نافر مانى كرتے ہوئے است دين پر باتى رہنا جا ہے كا اے جلاد كے حوالے كرديا جائے گا۔

البذاہم سے بیہ بات کن لوکہ جب تمحاری باری آئے اور تم سے امتحان لیمنا چاہیں تو تم شروع میں بی اپ عقیدہ و دین کے بارے میں صاف صاف انھیں بتا دینا اس طرح تم یقیقا نجات پاؤ گے! لیکن چوں کہ اس سنر میں تم ہمارے ساتھ ال گئے ہواور تم نے کہا کہ ایک طفیلی ہوستا ہے کہ طفیلیوں کے قصد کچے ہوتے ہیں، البذا اس سنر میں جمیں مفت خوروں کے چند قصنا وً!

الف)۔ افل سنت عمد تعمول عمل سے ایک تم بول کا طلاق کی تم ہوتی ہے کہ اگر اس نے جموثی تم کھائی ہوت اس کی بول سطانہ ہوجاتی ہے منظی نے خلیف کے صنور عمل بول کی طلاق کی تم کھائی تم

اس کے بعداس نے مامون کوائی داستان سنائی۔مامون نے ہنتے ہوئے تھم دیا
د مانی " کی تصویر لاکراس کے سامنے رکھی جائے طفیلی نے مانی پر لعنت بھیجی اوراس
سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا اور کہا: تصویر کو میرے حوالہ کردوتا کہ اس پر نجاست
کروں ،خدا کی قتم میں نہیں جانتا کہ مانی کون ہے ؟ یہودی ہے یا
مسلمان؟! ۸

ندکورہ بیانات سے بیرمطلب واضح ہوجاتا ہے کہ زندیقیوں سے مرادوی مانی کے بیروہیں، اگر چہ بینام بہت نا درموار دہیں اس کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے۔

یہ واضح ہونے کے بعد کہ زندیق ،حقیقت میں مانی کے پیرو تھے اور وہی ان کی بنیاد ہے،اباس کی باری آتی ہے کہم دیکھیں کہ خود ان کی 'کون ہے اوراس کا دین، کیما ہے؟!!



# مانی اوراس کاو بین مانی کون ہے؟

استخسرج مسانسی من ادیسان آراء فلسفیة مختلفة دیناً واحداً عجیباً "مانی نے مختف ادیان اور قلفوں سے ایک نیااور عجیب دین ایجاد کیا"ر

مؤلف

"مانی"این" بحک" ۱۱۲ع میں بائل کے شروں میں سے"رہا کی" نام کے ایک شرمیں بداہوا ہے۔

مانی، جس کے پیرٹیز سے تنے، فاقی میں انتہائی ماہر اور بہترین خطاط تھا۔ اس نے خودایک خطاور بعض مخصوص لغات اوراصطلاحات ایجاد کئے تنے، پھراس نے اپنی تمام تالیف۔ بجر"مابر قان "جواس نے فاری میں کھی ہے۔ کواپنے ایجاد کردہ خط میں سریانی زبان میں کھا ہے۔ مانی کا باپ،" بمک "پہلے بت پرست تھا، بعد میں دین" دیسان" ہے قبول کیا مانی ای دین میں پرورش یائی دین' دیسان' نے اس کے افکار پر گھرااٹر ڈالا۔

مانی نے چوبیں ۲۳ سال کی عربی پیغیری کا دعویٰ کیا اور مختلف ادیان ، بیے:

زردتی ، با عدائید صابیہ ملسان بلینیم (جو کہ اسکندر کے بعد یونان کا قلفہ اشراق ہے) بودھ ند ہب

اور گنو بیزم ہے کچے چزیں لے کرا کی سانے میں ڈال کرا کی ایسا عجیب معجون تیار کیا جس میں ہے

ہرا کی اپنی دلخواہ چیز حاصل کرسکیا تھا، جیسے: پر ہیزگاری ، دنیا ہے کنارہ کشی، گناہوں کا اعتراف، نماز
وروزہ جی عبادات اور اور ادواذ کاروغیرہ ....

اس کے علاوہ ہر موضوع، جیسے علم بیئت، جغرافیہ علوم طبیعت، فزیکس، کمسٹر کی، حیوانات نباتات اورانسانوں کی شاخت، فرشتوں، جنات آور دیگر موجودات کی پیدائش، دنیا کی عمر اوراس کی انتہا کے وقت کے بارے میں ہر مشکل سوال کا تو ہماتی طریقے ہے، عمل ومنطق اور علمی معیار کے خلاف جواب موجود تھا۔

محنویزم بجودین مانی کی بنیادی اجراء کوتشکیل دیتاہے نے در ایک خاص دین تھا، جو ایران اور قدیم بویان کے درمیانی علاقوں کے باشندوں کے اعتقادات اور دین بلینیسم کی آمیزش سے وجود میں آیا تھا اور بطور خلاصہ میارت ہے:

دنیار حاکم دو بنیادی اصلول لین خروشر پرایمان دنیا کے امور پرافی قدرت دکھنے والے سات سیامات پرایمان ۔ اور بیدکا انسان کی روح اشیاء کے حقائق کو پانے ، ترک دنیا اور از دواج و آمیزش سے پرمیز کرکے بالاخرشرونجاست کی دنیا سے نجات پاکر خیر و بلندی کی دنیا کی طرف عروج کرکتی ہے۔

محتوں بذات خود چھ فرقوں میں تقتیم ہوتا ہے ، جیے : محتوں یہودیت اور محتوں سیجیت۔ ند مب دیسانیہ ۔ ومانی کا پہلا اوراس کے باپ بتک کا دوسرادین تھا ۔ دیسان کے بیٹے کے پیرد اور مرتجونیہ مرتبون کے بیرو بھی محتوں میسیجیت کے فرقے ہیں۔ محتوں مسیحیت کے ہر فرقہ کی اپنی ایک مخصوص انجیل ہے۔اوروہ تمام انجیلوں کو قبول نہیں کرتے ہیں بلکدان کی تردید کرتے ہیں (الف) ردی مستشرق'' بارتولد'' کا اعتقاد ہے کہ '' بردسان' (۱۵۵ یا ۲۲۲ع) پہلاسریانی مؤلف تھا،اوراوسا کے مقام زندگی بسر کرتا تھا۔اس نے گئستیزم نام کے بت پرئی کے فلفہ اور لھرانیت کے درمیان ایک تنم کا رابطہ اور ہما ہنگی پیدا کی۔اس سلسلہ میں جن عقائدو نظریات کو''بردسان' نے چش کیا ہے،انہوں نے مانی کی مانویت کو بہت متاثر کیا ہے۔

ترکیدکامؤلف، محمد فؤادکو بریلی بھی اس موضوع برلکھی گئا پی کتاب کے حاشیہ پرلکھتا ہے: "منوس معرفت اسرار کی بلندترین حدہے" (ب)

#### مانی کادین

مانی کا کمتب دنیا کی اساس کودواصولول''نوروظلمت''اور تین ادوار ماضی ،حال اور مستقبل پرخی جانباہے۔

ماضی کے دور میں ،نور وظلمت ایک دوسرے سے جدالیکن ایک دوسرے کے پہلو پہلو واقع تھے۔نوراو پراورظلمت بنچے اور ہرایک کا دامن تمن اطراف میں پھیلا ہواتھا۔

نور کی دنیا بقم وضبط ،خوجنی اور آرام وسکون جیسی تمام نیکیوں کی سرز مین اورظلمت کی دنیا تمام برائیوں، ناپا کیوں،تشویش و پریشانیوں، جنگ ومصیبتوں اور بیاریوں کا مرکز ہے۔

نورکی دنیا پر"اهورامزدا" کی حکمرانی اورظلمت وتاریجی کی دنیا پرفرشته یا شیطان نام تاریجی کاخدایا"اهریمن" حکومت کرتے تھے۔

ظلمت کی دنیا پانچ طبقوں : کالے بادلوں ،آگ کے خوف ٹاک شعلوں ،طوفانوں اور

الف)\_"ماني درين او" (٣٧\_٢٣)

ب) - تاريخ الحضارة الاسلامية ، تالف ف بارولد طي معر سال ١١٩٣٢ ميما١١١

خطرناک بگولوں، کچڑاور بالکل اندمیرے بن پر مشتل تھی، ہر طبقہ کی سر پری دیو، شیر، عقاب وِ... کی صورت میں ایک شیطان (الف) کے ہاتھ میں تھی۔

ظلمت کی دنیا کے پانچ طبقوں کوتشکیل دینے والے پانچ عناصر سونا، تا نباو...اور پانچ مزے مکی ہوئی ویں اور دو پا وچار پا وحثی حیوانوں سے مجرا ملکی وی ویں اور دو پا وچار پا وحثی حیوانوں سے مجرا مواقعا۔

نوری دنیاکے پانچ طبقے تھے اور ہر طبقہ میں خدا کے اعضاء میں سے ایک عضو، جیسے: ہوتی، تظرو...جو خدا کے مظاہر میں قرار پائے تھے نور کی دنیا کا خداوندایک باوشاہ کے مانند شاہی محل میں جلوہ افروز اور ظلمت کی دنیا کا خدا سور کی شکل میں نا پاکوں اور کٹافتوں کو نگلنے میں مشخول تھا۔

ظلمت کی دنیا میں جھڑے، دشمنیاں، جنگ وگریز، شیاطین کے ایک دوسرے پر مسلسل حطے، چر بھاڑ، ماردھاڑ، شوروشر، حیوانیت، شہوت رانی، اوراس شم کی دوسری تا یا کیال اور برائیال نظر آتی ہیں۔

نور کا درخت: نور کی دنیا بمیشدای آپ کوظلمت کے درخت سے بچا کے رکھتی تھی تا کہ دو مشتعل ہوکراس پر حملہ در نہ ہوجائے ۔ بالاخرظلمت کی دنیا کی تاریکیوں کی وجہ سے جنگ وجدل کا ماحول اس قدر شدید ہوگیا کہ دہ نور کی دنیا کو جس نہس کرنے پر تل گئے۔ اس جنگ وگریز کے ذرایعہ عالم بالا یعنی عالم نور تک پہنچ گئے۔ عالم بالا کی نورانیت وصفائی دہ دم بخو دہو گئے لہٰذا اس کو اپنی لہیٹ علم لینے کے لئے دیوں اور شیاطین کے فکر کے ذریعہ عالم نور پر حملہ آور ہو گئے تا کہ اسے فتح کر کے عالم ظلمت عمل خمر کریں۔

عالم نور کے فرمال رواکے پاس کی قتم کا جنگی ساز وسامان نہیں تھا کہ شیطانوں کا مقابلہ

الف) درامل في عن" أماكذ" ذكر واب-

کر سے اور دوسری طرف وہ اپنے طرفد ارخداؤں میں سے کی کوشیاطین سے لڑنے کے لئے بھیجنا بھی نہیں جا ہتا تھا۔ مجبور ہوکر عالم ظلمت اور نا پاکیوں سے پریکار کے لئے بذات خود آبادہ ہوا۔ اس فیصلہ کے نتیجہ میں اس نے کہلی بارکا مُنات میں'' نہ نہ'' ۔ یا حیات وزئدگی مطلق کی ماں ۔ کے نام سے اپنی مخلیق کو وجود بخشا اور اس نے بھی اپنے طور پر عالم بالا کے پاک ترین جزویعنی از کی انسان کی تخلیق کی .

انسان ازلی اپ فرزندول: عناصر پنجگانه، ہوا، پانی اور روشی و ... کے ہمراہ جن ہیں سب

ہو آھے بادشاہ نخشب تھا نیچ اترا اور تا پا کیول کی دنیا ہی ظلمت اور وحشت کے ساتھ نبرد آزما

ہو گادر شیاطین کے اتھوں نگل لیا نور کے نکروں کو دیواور شیاطین کے باتھوں نکرے کورے کلاے

ہو گادر شیاطین نے انھیں نگل لیا نور کے نکروں کو دیواور شیاطین کے ذریعے نگل لینے اور ان کے شکم

کی تاریکی وظلمت میں قرار پانے سے نوروظلمت کی آمیزش وجود میں آئی کہ بھی زمانہ کا دور ہے

اس دور کو آزادی کا دور کہا جاتا ہے، یعنی ظلمت و تاریکی سے نور کی آزادی کا دور عالم نور کے فرمال

روانے اپناس مل سے عالم تخلیق میں اپنی پہلی قربانی چیش کی ،اس کی اور اس کے فرزندوں کی سے قربانی ظلمت کے زندان سے نور کی آزادی کا دور کا آزادی کی ہے۔

قربانی ظلمت کے زندان سے نور کی آزادی کے لئے تھی ۔

عالم نورئے اپنے نور کے کلڑوں کو آزادی دلانے کے لئے اس دنیا کو پیدا کیا۔اور عالم ظلمت نے بھی نور کے کلڑون کو بدستورز تدانی بنا کرر کھنے کے لئے ناپاک اور برے کام انجام دینے شروع کئے اور پہلی بارشیاطین کے سرداروں ۔ جنھوں نے ازلی انسان کے بیٹوں کو کھالیا تھا ۔ میں سے دوکوآ ہی میں ملا دیا اس آمیزش کے نتیجہ میں ابوالبشر آدم پیدا ہوا کہ نور کا ایک بڑا حصراس کے اعرر قیدی بنا تھا۔اس کے بعد ان دوشیاطین نے مجرے آپس میں آمیزش کی اور اس بارحوام (تمام انسانو کی ہاں) اپنے اندر تھوڑے سے نور کے ساتھ پیدا ہو کیں۔

پھر عالم نور کے خدانے عینی کواپنے ایک چھوٹے خدا کے ہمراہ آدم کی مدد کے لئے بھیجا اور
اے رہا نیت سکھائی تا کہ اپنی ہم جنس مادہ لینی خواہ سے پر ہیز کرے۔ زدیو (شیطان) نے جب یہ
دیکھا تو اس نے اپنی بٹی خواہ آمیزش کی ۔ اس سے قابل بیدا ہوا قابل نے اپنی والدہ خواء سے
ہمستری کی تو ہابل بیدا ہوا، پھر ایک ہاراس سے آمیزش کی اس طرح دو بیٹیوں کوجتم ویا۔ اس تمام
زادہ ولد کے نتیجہ بلی عالم نور کے خدا کے گلاوں کے زعمان کے او پر ایک اور زعمان بنآ گیا۔ اس
طرح آئے تک اور جب تک بیزادہ ولد کا سلسلہ جاری ہے، نور کا حصرتار کی کے پیچیدہ زعمانوں میں
گرفتار ہوتارے گا۔

مانی نے تصورات اور تو ہات کے ایک طولانی سلسلہ کے ذریعہ انسان ، نباتات ، حیوانات اور ، جمادات کی تخلیق کی کیفیت کے بارے میں اس طرح تصویر کئی کی ہے۔ ملاحظہ ہو:

خدانے موشین کی ارواح کوسورج اور نور کی طرف لے جائے ، مہینہ کے ابتدائی پندرہ دنوں کے دوران میں اوران کی اصل جگہ کی طرف لے جائے ، مہینہ کے ابتدائی پندرہ دنوں کے دوران میں محتی پہلے ہلال کی صورت میں نمودار ہوتی ہادر پھر رفتہ رفتہ بڑھتی جاتی ہے اور موشین کی ارواح کوجع کرتے ہوئے بڑھتے بڑھتے کمال تک پہنچتی ہے ، کیوں کہ اس کشتی کے سورج کی طرف ارواح کو جع کرتے میں مسلسل ارواح سوار ہوتی رہتی ہیں ۔ نصف ماہ یعنی چود ہویں کے چا ہے کہ بعد ارواح مقدی کو حل کر اس بیدے کہ سورج کے بعد ارواح مقدی کو حل کرنے والی میر تی رفتہ رفتہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے ۔ اس کا سب بیدے کہ سورج کے ارواح مقدی کو حال کر خالی ہوتی رفتہ رفتہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے ۔ اس کا سب بیدے کہ سورج کے ساحل پر نورانی بار مسلسل از کر عالم نور میں قدم رکھتا ہے اور کشتی رفتہ رفتہ خالی ہوتی جاتی ہے اورا کیک کشتی پھر ہلال کی صورت میں دنیا کے مباطل کی طرف لوئتی ہے ۔ ہلال اور چودھویں کے چا ند کے کشتی پھر ہلال کی صورت میں دنیا کے مباطل کی طرف لوئتی ہے ۔ ہلال اور چودھویں کے چا ند کے کشتی پھر ہلال کی صورت میں دنیا کے مباطل کی طرف لوئتی ہے ۔ ہلال اور چودھویں کے چا ند کے کشتی پھر ہلال کی صورت میں دنیا کے مباطل کی طرف لوئتی ہے ۔ ہلال اور چودھویں کے چا ند کے کشتی پھر ہلال کی صورت میں دنیا کے مباطل کی طرف لوئتی ہے ۔ ہلال اور چودھویں کے چا ند کے کشتی پھر ہلال کی صورت میں دنیا کے مباطل کی طرف لوئتی ہے ۔ ہلال اور چودھویں کے چا ند کے کشتی پھر ہلال کی صورت میں دنیا کے مباطل کی طرف لوئتی ہے ۔ ہلال اور چودھویں کے چا ند کے کشور

اسراركا يىمطلب إ!

انی \_ وخود الاسلام ورست المان کی خود المان کی خوات اورانیان اور سائر موجودات عالم میں تاسل کے ذریع ظلمت کے شکم سے اجزائے نور کی آزادی کے لئے وجود میں آئی ہے ، بید ما موریت میں کا اس ماموریت کے مانند ہے جس میں وہ عالم از لی میں آدم کی نجات کے بیع مجے تھے، تا کدوہ آدم کو نولید شل اور حواسے آمیزش انجام دینے سے روکیس مانی اس امر پر مامور ہے کہ نوروظلمت کے در میان آمیزش کو ختم کرد سے اس آمیزش کا دور بارہ ہزار سال ہے ۔ اس آمیزش کا دور بارہ ہزار سال ہے ۔ اس میں سے ایج ھیں کہ ایج ھیں کہ ایک ھیں تو اور نوروظلمت کی آمیزش کا دور اور میں تا کہ بین سوسال باقی بیج ہیں کہ اس ہونے گیارہ ہزار اور سات سوسال گزر سے ہیں الب اب صرف تین سوسال باقی بیج ہیں کہ اس ہونے گا اس تاریخ کے بعد ذوال کا دوراور مستقبل کا زمانہ ہے ، بیدہ دور دور ہے جس میں ہر چیز فاتمی کی اس کی طرف یکٹے گی ۔

عالم بالا یعنی عالم نور میں خیروخوبی ہے بھری پیشتیں ہیں اور مومنین کی ارواح ، فرشتے اور چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے خدا،سب کےسب نعتوں ہے مالا مال ہیں اور بخل دنیا، یعنی عالم ظلمت وتار کی میں بدی ، تایا کی بیاریاں دیو،شیاطین اور بدکر دارا فراد کی ارواح ہمیشہ در دناک عذاب و مصیبت میں بستلا رہیں گی بیل

دین مانی میں تکوین کے بارے میں پائے جانے والے اسرار کا بیا کیے خلاصہ تھا۔اب ہم و کیھتے ہیں کہ انبیاء کے بارے میں مانی کا نظریہ کیا تھا۔

#### انبیاء کے بارے میں مانی کانظریہ

مانی، موی اوران کی تورات پراعتقاد نیس رکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ، گوتم بدھاورزردشت مشرق مل میسیٰ ۔ جوماہ سے نیس ہوئے تھے ۔غرب میں پیغیری پرمبعوث ہوئے ہیں۔ خود مانی وہی " قارقلیط" ہے،جس کے ظہور کے بارے بیس عینی نے انسانی معاشرے کو بیٹارت دی ہے،اس نے خود عالم وجود کے مرکز بابل میں ظبور کیا ہے اور ما مور ہے کہ ان پیٹیبروں کے مقصد اور دین کو آپس میں جمع کر کے بحیل تک پہنچائے اورا ہے دنیا کی تمام زبانوں میں ختال کرے۔ سالے

پس چوں کہ وہ خودکو عالم بشریت کی راہنمائی کے لئے مبعوث اور اپنے دین کوتمام ادیان کا جانشین جانیا تھا، لہذا خوداس نے اور اس کے جانشینوں نے اس کے افکار ونظریات کوتمام زبانوں میں ترجمہ کر کے تمام عالم بشریت تک پنچانے کی کوشش کی تا کہ لوگ ان کوئن کر اس کے دین کی طرف مائل ہوجا کیں۔

ای لئے اس کے پیروجس ملت میں تبلیغ کا کام انجام دیتے تھے،ای قوم اور مذہب کی اصطلاحات سے استفادہ کرتے تھے اورای زبان واصطلاحات میں ان سے قاطب ہوتے تھے۔مثلا اگر ایک یہودی کو زندیقی مذہب کی طرف دعوت دیتا چاہتے تو دین یہود کی اصطلاحات کو اپنے مطالب سے مسلک کرتے تھے تا کہ اس یہودی کے لئے ان کے مطالب بچھنے میں آسانی ہواور زندیقی مذہب اس کے لئے قابل تبول ہوجائے جیسے مہینوں اور فرشتوں وغیرہ کے نام ان کی عی اصطلاحوں میں بیان کرتے تھے۔

اس لئے جو کتابیں ایرانیوں کے لئے ترجمہ کی گئی ہیں، ان میں اصطلاحات، مہینوں کے نام اور پہلوانوں کے نام دین زردشت کے مطابق استعال کئے گئے ہیں اور ایرانی افسانے بیان کئے گئے ہیں ای طرح میجیوں کے لئے میجی اصطلاحات سے پُر، یونانیوں کے لئے ان کے خداؤں کے نام اور اصطلاحات سے سرشار اور چینیوں کے لئے ان کی اصطلاحات اور بودھ ندہب کی تعلیمات میں بات کرتے تھے۔

ای طرح جب کی دین ہے کی خدایا فرشتے کو شامل کیا جاتا تھا،تو اسے اس کے تمام ملازموں اورغلاموں کے ساتھ اس دین بیس داخل کیا جاتا تھا۔اس طرح ان اواخر تک چھوٹے بڑے خداؤں اور ندجب مانی میں شیاطین کو دور کرنے کے لئے پڑھے جانے والے اور ادواذ کار بطلسمات اور منتر جنتر کی تعداد بے شار حد تک بڑھ گئتی ۔

بی امراوراس کےعلاوہ انسانی فطرت سے واضح تضاد، جیسے: لوگوں کو بچے بیدا کرنے سے منع کرنا اور دنیا کونا بودی کی طرف کھنچا، اس بات کا سبب بنے کہ بیند بہب اپنی بیدائش اور رظا ہر کے ایک ہزار سال گزرنے کے بعد نا بود ہوگیا۔

### مانی کی شریعت

مانی کی شریعت میں نماز ،روزہ اور گانا لیعنی خوش الحانی سے اذکار وغیرہ کا پڑھنا ، پائے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔

ان کی عبادت گاہ پانچ حصول پر مشمل ہے۔ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ ہے کہ
انسان پہلے از دواج ، جہوت ، گوشت اور شراب سے پر بیز کر کے اپنا استحان لیتا ہے۔ اگر اس آز ماکش
میں کا میاب ہوا تو اس دین کو قبول کرنے کے مرحلہ میں داخل ہوتا ہے۔ کو کی شخص حقیقت میں مانی کے
دین کو پہند کرتا ہو، کیکن نفسانی خواہشات پر قابو تا پا سے ، تو وہ عبادت ور دیا منت کو اپنے او پر لازم قرار
دینے کے علاوہ دین اور صدیقین کے گروہ کے تحفظ کو اپنے او پر واجب قرار دیتا ہے۔ ایے افراد کو
دینے کے علاوہ دین اور صدیقین کے گروہ کے تحفظ کو اپنے او پر واجب قرار دیتا ہے۔ ایے افراد کو
مام کی نماز اور دوزہ واجب کیا ہے۔ '' ساعین'' سے بالا تر رتبہ'' صدیقین'' کا ہے۔ ان کے لئے ایک
عام قرار دوزہ واجب کیا ہے۔ '' ساعین'' سے بالا تر رتبہ'' صدیقین'' کا ہے۔ ان کے لئے ایک
عام قرار دوا گیا ہے۔ وہ ایک لباس ایک سال تک استعال کرتے ہیں۔ ان کے لئے واجب قرار دیا

"صديقين" عالار" فسيسان" كاكروه ب،ان كى تعداد ٢٠ افراد يمشمل بدان

می بالاتر مقام کے حامل''اسقف' ہیں جن کی تعداد الاا کا فراد تک پینچتی ہے،ان کے بعد''معلم'' درجہ ہےادراس سےاو پر مانی کا ظیفہ ہےاوران سب کے بالاتر خود'' مانی'' قرار پایا ہے۔ 1

#### انی کاخاتمہ

مانی نے چالیس (الف) سال تک دنیا کے مختلف ممالک، جیسے ہندوستان، چین، اور خراسان کا دورہ کیا اورا پنے ندہب کی تبلیغ کی۔وہ ہر جگہ پراپنے اصحاب میں سے کسی ایک کو جانشین مقرر کرتا تھا۔

۳۱ سال تک ایران کے فرمال رواؤل اور بادشاہوں نے مانی کی تھایت وتائید کی اور بھی سبب بنا کہ اس کا دین اس زمانے بیس تمام دنیا بیس پھیلا۔ آخر کا رایران کے بادشاہ ہر مزکے بیچے مبرام نے مانی اور اس کے دین کی مخالفت کی اور مانی کواپنی سلطنت بیس تبین سال روپوشی کے بعد محرفآد کے اور مانی کواپنی سلطنت بیس تبین سال روپوشی کے بعد محرفآد کے اور مانی کواپنی سلطنت بیس تبین سال روپوشی کے بعد

بہرام نے اس مقدمہ کے دوران اس سے کہا: تم نہ جنگ کرتے ہواور نہ شکار کے لئے جاتے ہواور نہ کی بیارکوشفا بخشے ہو، آخرتم کس کام کے ہو؟ مانی نے جواب میں کہا: میں نے تیرے بہت سے خدمت گاروں کوشیاطین ، محروجادو کے شرسے نجات دلائی ہے اور بہت سے بیاروں کوشقا بخش ہے اور بہت سے لوگوں کوموت کے چنگل سے نجات دلائی ہے!

کہتے ہیں، بہرام نے اس سے کہا:تم ،لوگوں کو عالم وجود کی نابودی کی دعوت دیتے ہولہذا یمی بہتر ہے کہ تھم دیدوں کہ اس سے پہلے کہ دنیا نابور ہوتم اپنی آرز و کو پہنچ جا وَاور شہمیں نابود کر دیا جائے۔

الف) این عربی نے کتاب "المحرسة" کے صفحہ ۱۵۸ میں بانی کی مت عمل جالیس سال بتائی ہے، جب کہ بانی نے ۲۳۰ میں مخبر کی کا دعویٰ کیاادر کے کیا میں بلاک مواد اس حساب سے اس کی تغیر کی کا دعا کا زیان ۱۳۸۸سال تھا۔

اس کے بعداس نے تھم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں اور گردن (الف) زنجیرے جکڑ کر زیران میں ۲۶ روزتک برداشت کیااوراس کے زیران میں ۲۶ روزتک برداشت کیااوراس کے بعد مزیدتاب ندلاتے ہوئے دم توڑ دیا۔ مانی کی وفات کی تاریخ کے پیم کی ہے۔ اور کہاجا تا ہے کہ وفات کی وفات کی تاریخ کے پیم کی ہے۔ اور کہاجا تا ہے کہ وفات کے وقت اس کی عمر ۲۰ سال تھی۔

مانی کے مرنے کے بعد بہرام کے حکم سے اس کا سرتن سے جدا کیا گیا اور اس کی لاش کوشمر کے دروازے پرانکا دیا حمیا۔ آل

#### دین مانی کا پھیلاؤ

مانی کا ندہب چوتھی صدی عیسوی کے بعدد نیا کے مختلف سیجی نشین علاقوں، جیسے اسپین، جنوبی فرانس، اٹلی، بلغارستان اور ارمنستان میں پھیلا۔ چودھویں صدی عیسوی تک ان علاقوں میں اس ندہب کے بیرودکھائی دیتے تھے۔ کیا

ید ند جب ایران کے مشرقی علاقوں ، مندوستان ، طخارستان اور بلخ میں پھیلا اور آ تھویں مدی میں بانی کا ایک خلیفہ طخارستان کا حاکم بنا۔

ساتویں صدی عیسوی میں مانی کا ندہب چین میں پھیلا اور تبلیغات کی آزادی اس کے ہاتھ آگئی۔ آٹھویں صدی کے اواخر میں مشرقی جین کے بادشاہ نے مانی ندہب اختیار کیا۔لیکن نویں صدی میں اس کا مخالف ہوگیا۔ پھرچودھویں صدی عیسوی تک بیندہب وہاں پایا جا تارہا۔

معودي في مروج الذهب من لكعاب:

" طاقتورترین اور منظم ترین حکومت جوسی هست ۱۳۳۶ ه تک ترکیدی افتدار پرتخی وه حکومت" کوشان" بقی اوراس کا ند بب مانی تھا۔

الف) كما كاب كرجوز فجر مانى كم باتع يا ور اوركرون عن والى فى فى اسكاوزن ،آج كذمات كمانان ٢٥ كوكرام تما

## اسلاميمما لك ميس دين ماني:

اسلامی ملک میں خلفاء میں سب سے پہلے جس نے مائی ند ب کی طرف میلان دکھایاوہ ولید دوم ( ۱۲۵ سے ۱۳۵ سے ) تھا کلے مروان بن محمد بمعروف بہ جعدی (وفات ۱۳۲س) مانوی ند ب کا پیرو تھا۔ اس کا لقب جعدی اس لئے پڑا کہ اس نے اپنے استاد جعد بن در ہم سے تربیت وہایت یا کی تھی۔

بب عبای خلفاء نے زئد یقیوں کوتل عام کرنے کا فیصلہ کیااوران کی تلاش وجتجو شروع کی، توبانوی عراق اور مغربی ایران سے بھاگ کر ایران کے مشرق و ثنال اور ترکستان کی طرف ججرت کرمھے۔

ائن ندیم لکھتاہے: میں معز الدولہ کی حکومت کے زمانے میں تین سو مانو یوں کوجا متاتھا کتاب'' التم ست'' کی تالیف کے وقت ان میں سے صرف پانچ آ دی باقی ہے تھے۔اس زمانے میں مانو یوں نے سغد ، بجنک ،اورسم وقد کی طرف جمرت کی۔ 19

اب جب که زندقه وزندیقوں کی تاریخ کا ایک حصہ ہم نے اہل نظر اور محققین کی خدمت میں پیش کیا، تو مناسب ہے سیف کے زمانے میں ان کی کارکردگی اور فعالیت کا بھی پچھے ذکر کریں تا کہ مانی و مانو یوں کے مسئلہ پر ہر جبت ہے بحث و تحقیق ہوجائے۔

# مانويون كى سرگرى كازمانه:

مسعودی نے اپنی کتاب" مروح الذہب" میں اخبار القاہر اور محدی عبای کے سلسلے میں وں ذکر کیا ہے:

جب مانی ، ابن دیصان اور مرقبون کی کتابی عبد الله ابن مقفع اور دیگر لوگول کے ذریعہ فاری اور پہلوی زبان سے عربی میں ترجمہ ہوئیں اور ای طرح ای زمانے میں ابن ابی العوجاء، حماد عجر در یجی بن زیاد اور مطیع بن ایاس کے ہاتھوں ندہب مانی ، دیصانیہ اور مرقونیہ کی تائید میں کتابیں تالیف کی گئیں تو ان سرگرمیوں کے نتیجہ میں اس کی حکومت کے زمانے میں مانی کے طرفداروں میں اضافہ ہوا اور ان کے عقائد ونظریات کھل کرسامنے آگئے۔ اس لئے اس نے بھی ان لوگوں کو اور دیگر دین مخالف عناصر کو تل کرنے میں انتہائی شجیدہ کوشش کی۔ مع آگلی فسلوں میں ہم ان میں سے چندا فراد کا ذکر کریں گے۔

maablib.org



# مانو یوں کے چندنمونے

لعلی اصادف فی ساقی ایسامی زمسانساً اصیب دلیدلاعلی هدی اشاکه به منتقبل علی حقیقت اور بدایت کا راسته پاچا کی گے۔

ا عردالله بن مقطع ۲ ابن الي العوجا منظم بن اياس منف بن عمر

چوں کے علم رجال کے علاء نے سیف پرزعر لیتی ہونے کا الزام لگایا ہے، البذاہم اس فصل میں ا بعض ایسے افراد کا جائزہ لیں مے جن پر اسلام میں زعر لیتی ہونے کا الزام لگایا گراہے تا کہ سیف کے

ساتھان کی ہاہتک سرحری کا پتا ہلے۔

ايحبداللدبن مقفع

عبدالله بن مقفع (١٠١ ه - ١٣٠ ه ) الإعبدالله بن مقفع عباى خليفه منصوركا بم عمرة الله بن مقفع عباى خليفه منصوركا بم عمرة الله اس فيره كى تمايس، جومنطق من تعين منصورك لئے عربی بن جمد كيس عبدالله اسلام من يبدا فض تعاجم في ارسطوكى كمايوں كر جمد كا كام شروع كيا -اس كے علاوہ اس في اسلام من يبدا فضى تعاجم في كمايوں كا قارى سے عربی من ترجمه كيا ہے اس في الا دب الصغر "و لا دب الصغر" و الا دب الصغر" و رواليتم " ورواليتم " عيف على و بلغ رساله بحى تحريك بيں -

عبدالله يرزئدين مونے كالزام لكايا كيا، عباى خليفه معدى كبتا تھا:

"من نے زئد یقیوں کی کوئی ایس کتاب بیں دیکھی جوعبداللہ مقفع کی خرضد یتی ہو"

عبداللہ کے بارے میں الی باتیں کئی ہیں لین ہم نے جو کچھ کتاب' کلیلہ ودمنہ' میں مرزویہ طبیب کے باب میں مشاہدہ کیا اس کے علاوہ کوئی الی چیز نہ پائی جوعبداللہ کے زعریقی ہونے پردلالت کرتی ہو تحقین کا بینظریہ ہے کہ اس کتاب (کلیلہ دومنہ) کے برزویہ طبیب کے باب کا خود ابن مقفع کے ہوتھوں برزویہ طبیب کی زبانی لکھا گیا ہے۔ برزویہ طبیب کے باب میں اس طرح آیا

:4

"میں نے دیکھا کہ لوگوں کے نظریات مختلف ہیں ،اوران کی خواہشات متاقض ہیں،ایک طا کفد دسرے پر حملہ کرتا ہے اوراے دخمن جانتا ہے عیب نکالتا ہے اس کی بات کی مخالفت کرتا ہے۔اور دوسراطا کفہ بھی اس کے ساتھ یمی برتا و کرتا ہے۔ جب میں نے ایساد یکھا تو سمجھ لیا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمسٹر نہیں ہوسکتا ....." میر کہتا ہے" پھر میں ادیان کی طرف لیٹ کیا ،اور عدل و انصاف کو ان میں حلاش کرنے لگا،جس کی کے پیچے دوڑا اے اپنے سوال کے جواب میں بے بس پایا، یا
ان کے جواب کوعش وشعور کے مطابق نہیں پایا تا کہ میری عشل ان کی پیروی کرنے پر
مجبورہ ہوتی۔ سوچنے لگا کہا ہے اسلاف کے دین پر باقی رہوں، دل نے تائید نہ کی اور
اس بات کی اجازت نددی کہا پی عمر کوادیان کی جبتی میں صرف کروں۔ دوسری طرف
میں نے دیکھا کہ موت نزدیک ہے انتہائی فکر و پریشانی میں پڑا، چوں کہ تر دیداور
تذبذب کی وجہ سے خوف و ہرائ سے دو چارتھا، سوچا کہ بہتر بیہے کہ کراہت سے
اجتناب کروں اورای چیز پراکھا کروں جس کی دل گوائی دے کہ بیتمام ادیان کے
مطابق ہے، البذاکی کو ہارنے اور ضرب لگانے سے ہاتھ تھے گیا۔۔۔۔،

اس کے بعد کہتا ہے: میں نے تبول کیا کہ کی پڑھلم نہ کروں گا، بعث انبیاء، قیامت اور

تواب وعداب كا تكارند كرول كاور بدكردارول عدورى اختيار كرول كا...

اس کے بعد کہتا ہے: اس حالت میں میرے دل نے آرام وسکون کا احساس کیا اور حق المقدور اپنے حال ومال میں اصلاح کی کوشش کی ، اس امیدے کہ شائد اپنی عمر کے باقی دنوں میں ایک فرصت ملے اور راہ کی راہنمائی ، قوت نفس اور کام میں ثبات حاصل ہوجائے میں ای حالت پر باقی رہا اور بہت ی کتابوں کا ترجمہ کیا۔

ندکورہ نمونہ سے ابن مقطع کا طرز نظر ہمارے او پرواضح ہوجاتا ہودین بی شک، بظاہردین میں درشت سے اسلام کی طرف مائل ہونے کے باوجود ادبیان بیں ہے کی ایک کو قبول کرنے بیں تردید، اس کے بعد ادبیان بیل مشترک اور مورد نقد بی تردید، اس کے بعد ادبیان بیل مشترک اور مورد نقد بی ہو، جیسے آدم شی سے پر ہیز کی کو اذبیت و آزار دینے سے اجتناب اور بہت کی کمابوں کا ترجمہ کرنا اور بید اس خود ان چیز ول کے مجے ہونے کا جوت ہے جوزی بھیوں کی کمابوں کی نقل کے مطابق اس کی برات خود ان چیز ول کے مجے ہونے کا جوت ہے جوزی بھیوں کی کمابوں کی نقل کے مطابق اس کی طرف نبیت دی گئی ہے، اور شائد مرانجام کہی تذبذب اور پریشانی اس کے لئے زیر بھیوں کا دین طرف نبیت دی گئی ہے، اور شائد مرانجام کہی تذبذب اور پریشانی اس کے لئے زیر بھیوں کا دین

قبول کرنے کا سبب نی ہو، تا کہ قلنفہ کلوین ہے اپنے ہر سوال کا جواب حاصل کرسکے، چاہے دنیا سے روگر دانی اور امور کے بارے میں جا نکاری بصورت تو ہات بی کیوں ندحاصل ہو۔

یرب چزی عبدالله کی فطرت و مزاج سے پوری طرح مر بوط بیں کدوہ کہتا ہے: "شائدزعگی کے باقی دنوں میں کوئی ای فرصت ہاتھ آئے اور مجھے ایک رہبر ملے"

#### ٢\_ابن الى العوجا

عبد الكريم ابن افي العوجا بمعن بن زائده شيبانی (الف) كاماموں تھا يہ بھرہ كاضعيف الاعتقاد ترین فرداورزند بقی تھا ۲۲ حدیث، تاریخ اور دینی مناظروں كی بہت ساری كتابوں بش اس كاذكر آياہے من جملہ ليك كى بحار الانوار بش اس كے بارے بش يوں لكھا گياہے : ۲۳

"این الی العوجاء صن بھری کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے تو حیدا در اسلام کی انگاہ سے یک سے مندموڑ لیا تھا اعمال کی کا مشکر اور اسے بے اعتقادی کی نگاہ سے دکھنے کے باوجود کمہ گیا۔ چوں کہ وہ بد فطرت اور گتاخ تھا اس لئے علاء میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ ہم نشینی اور گفتگو کرتا پہند نہیں کرتا تھا ایک دن اپنے چیکا ساتھیوں کے ہمراہ صفرت ابوعبداللہ جعفر ابن محمد الصادق" کی خدمت میں پہنچا اور بات کرنے کی اجازت چائی ، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ امان میں ہو صفرت نے بات کرنے کی اجازت وے دی۔ ابن الی العوجاء نے مراسم حج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا : کب تک اس فرمن کو آپ بی ووں سے کو شعر میں گے ، اس بھر سے بناہ حاصل کہا : کب تک اس فرمن کو آپ بی ووں سے کو شعر میں گے ، اس بھر سے بناہ حاصل کرتے رہیں گے ، اس بھر سے بناہ حاصل کرتے رہیں گے ، اس بھر سے ماس کرتے رہیں گے اور رم خوردہ اونٹ کی طرح اس کے گرد کھونے دہیں گے؟ جب کہ کی صاحب نظر تھلند نے بیمل مقرز نہیں طرح اس کے گرد کھونے دہیں گے؟ جب کہ کی صاحب نظر تھلند نے بیمل مقرز نہیں طرح اس کے گرد کھونے دہیں گے؟ جب کہ کی صاحب نظر تھلند نے بیمل مقرز نہیں طرح اس کے گرد کھونے دہیں گے؟ جب کہ کی صاحب نظر تھلند نے بیمل مقرز نہیں طرح اس کے گرد کھونے دہیں گے؟ جب کہ کی صاحب نظر تھلند نے بیمل مقرز نہیں طرح اس کے گرد کھونے دہیں گے؟ جب کہ کی صاحب نظر تھلند نے بیمل مقرز نہیں

الف) يكاب فم و الناب العرب م ١٦٠٥ عن آيا ب كده هذا هم و بن الثلب بن عامر بكرى ك قبيل سے تعلق د كها تھا۔

کیا ہے، چول کرآپ کے باپ اس کام کے بانی تھے اور آپ اس کے اسرار ہے واقف بین للذا جواب دیں''

حفرت الوعبدالله امام جعفرصادق الطيخان جواب من فرمايا: "بيتك جي خدااس کی اپنی ممرابی پر چھوڑ دیتا ہے اوراس کی عقل کی آسکھیں اندھی ہوجاتی ہیں وہ حق کونا پنداور بری نظرے دیکھا ہے۔شیطان اس پرغالب آکراہے ہلاکت و نابودی کے گڑھے میں ایسے بھینک دیتا ہے کہ اس سے فائلے کا کوئی راستہ باتی نہیں رہتا ہوہ محرب جس سے خدائے تعالی اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے تا کہ مناسک حج انجام دیے سے ان کی اطاعت وفر ما نیرداری معلوم ہوجائے ای لئے اٹھیں تھم دیا گیا ہے كماكل تكريم وتعظيم كرين اوراس كے ديدار كے لئے آئي سے خدانے اس جگه كو بيغبرول كامركز أورنماز كزارول كاقبله قرار ديا باوريدكام خداكي خوشنودي حاصل کرنے کا ایک حصہ ہے اور میدوہ راستہ ہے جواس کی بخشش وعنا بیوں پر منتہی ہوتا ہے اور بیشک خدائے تعالی اس کاسز اوار ہے کداس کے فرمان کی اطاعت کی جائے" ابن الى العوجاء في كها: آب في بات من خدا كانام في كرعائب كاحوالدديا! حفرت الطَيْخُ نے جواب میں فرمایا:" افسوس ہوتم پر اجو ہمیشہ اپنی مخلوق کے ہمراہ حاضراور شاہداوراس کی شدرگ سے زیادہ نزدیک ہووہ کیے غائب ہوسکتا ہے؟!وہ اہے بندول کی باتوں کوسنتا ہے ان کی حالت کومحسوں کرتاہے اور ان کے اندرونی امراركوجانتاب

ابن الى العوجاء نے كها: "اس كا مطلب بيرے كدوہ برجگه موجود ہے؟ پس جب وہ آسان پر ہے تو زمين پر كيے موجود ہوسكا ہے؟ اور جب زمين پر ہوتو آسان پر كيے ہوسكا ہے؟! حضرت نے فرمایا: "تم نے اپنی بیان کردہ وصف سے ایک مخلوق کی بات کی ہے کہ جب وہ ایک جگوت کی بات کی ہے کہ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوجا تا ہے تواس کی پہلی جگہ خالی ہوجاتی ہے اور دوسری جگہ اس سے پُر ہوجاتی ہے۔ اس وقت وہ نہیں جانتا کہ جس جگہ سے وہ اٹھا تھا وہاں پراس کے اٹھنے کے بعد کیا گزرا لیکن ، عادل اور جزاد سے والے خدا سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے اور وہ کی فضایا جگہ کو پُر نہیں کرتا اور مکان کے لحاظ سے نزد کی اور دوری اس کے لئے مصداق و معنی نہیں رکھتی "

اس كے علاوہ بيان كيا كيا ہے كہ ابن الى العوجائے ، آتش جہنم ميں گرفآرلوگوں كے بارے ميں خدا كے اس فرمان: "اگران كى كھال جل جائے تو ہم ان پر دوسرى كھال پر حاديں مح تاكہ وہ ہميشہ عذاب ميں رہيں۔"كے بارے ميں سوال كياكہ: "دوسرى كھال كاكيا تصور ہے؟" (الف)

حفرت نے فرمایا: ''افسوں ہوتم پر! دوسری کھال وہی پہلی کھال ہے، جب کہوہ پہلی کھال نہیں بھی ہے۔''

ابن انی العوجائے کہا: 'آیک دنیوی مثال سے سمجھائے تا کدمطلب سمجھتا آسان موجائے''

حفرت نے فرمایا:''کوئی حرج نہیں، جب کوئی فض کی کچی اینٹ کوتو ڈکراس کی مٹی کودوبارہ قالب میں ڈال کر پھراس سے اینٹ بنا تا ہے، تو یہ دوسری اینٹ وہی پہلی اینٹ ہے جب کہ پہلی اینٹ بھی نہیں ہے۔''مہع

يد بھی ذکر كيا مياہ كد دوسرے سال ابن ابي العوجاء نے مجد الحرام ميں حضرت

الف) و كُلُّمَا تَضِجَتُ جُلُونُهُمُ بَلَكَانُهُمُ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَلُوقُوا الْعَذَابَ (لساء ٥٦/٥)

الم صادق الله علاقات كى - حفرت في الى سے يو چھا: "كون كى چيز تمحارے يہاں آنے كاب بى ا

اس نے جواب میں کہا ''عادت اور ہم وطنوں کی پیروی ، تا کہلوگوں کی دیوا گئی ،سر منڈ وانے اور پھر مارنے سے عبرت حاصل کروں''۔

حضرت فرمایا:" کیاانجی تک مرای اور بخاوت پرباتی مو؟!"

ائن الى العوجا المام سے كھ كہنے كے لئے آمے بردها، حضرت نے اپنى رواكواس كے ہاتھ سے كھینچة ہوئے فرمایا: "الم جسلنالَ في الْحَمِّةِ " (الف) (ج مِن جُمَّرُ المنوع بے)۔

اس کے بعد فرمایا: "اگروہ بات سی ہو جوتم کتے ہو جب کہ ہرگز ایبانیں ہے تو ہم دونوں آخرت میں یکساں ہوں گے۔ لیکن اگروہ سی ہوجہ کہ ہوجہ کہتے ہیں جب کہ بینک ایک سی ہوجہ کے ہوجہ کم کتے ہیں جب کہ بینک ایک سی سی ہوتی ہم آخرت میں کا میاب ہوں گے اور تم ہلاک و نابود ہوگئ"۔ ہیں ایک اور دوایت میں بول آیا ہے: ایک دفعہ این ابی العوجا اور اس کے تمن ساتھیوں نے کہ میں آپس میں ایک منصوبہ بنایا کہ قرآن مجید کی مخالفت کریں۔ ہرایک نے قرآن مجید کی انافت کریں۔ ہرایک نے قرآن مجید کے ایک حصر کی ذمد داری لے لی کہ اس محق ہوئے۔ ان میں سے ایک دوسرے سال چاروں آدی مقام ابراہیم کے پاس جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک دوسرے سال چاروں آدی مقام ابراہیم کے پاس جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ''جب میں قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچا، جہاں کہا گیا ہے بنا اُرشُ طُن (ب)'' اے انہ لیعی مائک و ویا سماء اُقلِعی وَغِیضَ الماء وَقَضَی الاَمُورُ (ب)'' اے زمن این کونگل لے اور اے آسان اپنے پائی کوروک لے اور پائی زمین میں زمین این نوشن میں ایس بینے پائی کوروک لے اور پائی زمین میں

اف)\_بقره/۱۹۷ ب)\_بورس

جذب ہو گیااور ضدا کا تھم انجام پاگیا" تو بی نے دیکھا کہ بیالیا کلام نیس ہے جی
سے مقابلہ کیا جا تھے، لہٰذا بی نے قرآن سے مقابلہ کرنے کا ارادہ ترک کردیا"
دوسرے نے کہا: جب بی اس آیت پر پہنچا: 'فَلَمْ اسْتَیْفُسُوا مِنْهُ حَلَصُوا
نجیاً" (الف)" بی جب وہ لوگ اس سے مایوں ہوگئے تواسے چھوڑ کر چلے گئے"
تو میں قرآن سے مقابلہ کرنے سے ناامید ہوا۔
تو میں قرآن سے مقابلہ کرنے سے ناامید ہوا۔

وہ یہ باتمی امرار کے طور پر چکے چکے ایک دوسرے سے کررہے تھے کہ ای انتاء میں حضرت امام صادق مطبع نے ان کے نزدیک سے گزرتے ہوئے قرآن مجید کی درج ذیل آیت کی طاوت فرمائی:

"قُلُ لَيْنِ اجْسَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنُ يَأْتُوا بِمِثُلِ هَذَا الْقُرُآنِ الأَيْأَتُونَ بِمِثْلِهِ "(ب)" آپ كه ديج كرا گرانسان اور جنات سب اس بات پر منق موجا كين كماس قرآن كاش لئ كين و بحي تبين لا كتے"

انہوں نے سراٹھاکے حفرت کودیکھااور قرآن مجید کی آیت میں حفرت کی زبانی این اسرار فاش ہوتے دیکی کرائٹائی تعجب وجرت میں یو مجئے۔ ۲۶

مغضل بن عمر کہتا ہے: '' میں نے مجدالتی میں ایک خض کو ابن ابی العوجا ہے یہ کہتے ہوئے سا: '' عقد ندوں نے محمد کی اطاعت کرتے ہوئے ان کی دعوت قبول کی ، اور اذان میں ان کا نام خدا کے نام کے ساتھ قرار پایا ہے''۔ ابن ابی العوجاء نے جواب میں کہا: '' محمد کے بارے میں بات کو محقد کرو، میری عقل ان کے بارے میں بریشان ہوں'' سے ادرا کی کی اصل کو میان کروجے محمد کا نے ہوں'' سے بارے میں بریشان

الف)\_يهندو۸ ب)\_نماارائل۸۸۸

ابن الى العوجاء كى گفتگوا ورمناظروں كے يەچندنمونے تھے۔

اس کی زندگی کے حالات کے بارے میں کتاب "لسان المیز ان "میں آیا ہے: ۲۸ ورو بھرہ کارہے والا تھا۔ دوگانہ پرتی کے عقیدہ سے دو چار ہوا۔ بوڑھوں اور جوانوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرتا تھا۔ اس لئے عمرہ بن عبید نے اے دھمکایا وہ ان دھمکیوں کی وجہ سے کوف کی طرف بھاگ گیا۔ کوف کے گورز محمد سیمان نے اے پکڑ کر قتل کرڈ الا اوراس کے جمد کوسولی پرلٹکا دیا"۔

اس کی گرفتاری اورقل کے واقعہ کوطری نے ١٥٥ جری کے حوادث کے طور پر یول بیان

کیاہے:

"كوفى كے كورز محمد بن سليمان نے عبد الكريم بن ابي العوجاء كوز تد يقى بونے كے الزام میں گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا۔ بہت سے لوگوں نے منصور کے باس جا کراس کی شفاعت کی ،جس نے بھی اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھایا اور بات کی وہ خود . زئد یقی ہونے کا مزم مخبرا منصور نے مجور ہو کر کوف کے گورز کو لکھا کہ خلیفہ کا قطعی حکم صادر ہونے تک ابن الی العوجاء کے ساتھ کچھ نہ کرے اور اس کے معاملہ میں وقل نہ دے،ایسالگتا ہے کہ ابن البی العوجاءا ہے طرفداروں کے اقد امات سے باخبر تھا لہذا اس نے خلیفہ کے خط کے پہنچنے سے پہلے گورنر سے تین دن کی مہلت ما تگی ادرایک لا كددينار بطور رشوت دينے كا وعده بھى كيا۔ جب بيد درخواست اور تجويز گورز كولمى تو اس نے خلیفہ کا خط پہنے ہے پہلے ہی اس کے قبل کا حکم دے دیا جب ابن الی العوجاء کو ا پی موت کے بارے میں یقین ہو گیا تو اس نے کہا: خدا کی شم نے بھے قبل کردہے ہو لیکن مجان لو کہ میں نے جار ہزار احادیث جعل کی ہیں اور انھیں تمھارے درمیان منتشر کردیا ہے اور ان کے ذریعہ حلال کوحرام ، اور حرام کو حلال کر دیا ہے۔خدا کی قتم

میں نے تم لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ جس دن روزہ رکھتے تھے افطار کرواور جس دن افطار کرتے تھے دوزہ رکھو' ۲۹

کاش! مجھے معلوم ہوتا کہ جن احادیث کواس زندیق نے جعل کیا ہے، کون ک احادیث ہیں،
ان کی روئیداد کیا ہے اور وہ کن کتابوں میں درج کی گئی ہیں۔ اگر اس زندیق نے اپنی زندگی سے تامیر
ہوتے وقت اعتراف کیا ہے، کہ اس نے چار ہزارا حادیث جعل کی ہیں حن کے ذریعہ اس نے حلال کو
حرام اور حرام کو حلال کیا ہے، تو دیگر غیر معروف زندیقیوں کے ذریعہ جعل اور مکتب خلفاء کی مورداعی و
کتابوں میں درج ہونے دالی احادیث کی تعداد کتنی ہوگی؟

### ٣\_مطيع ابن اياس

ابوسلمی مطیع ابن ایاس (الف)اموی اورعبای دور کے شعراء میں سے تھا۔وہ کوفہ میں پیدا ہوا تھا اور و ہیں پرورش پائی تھی مطیع ایک ظریف طبع ، بدفطرت اور بے حیاشاعر تھا۔وہ اپنے اشعار میں اپنے باپ کو بے حیائی کے ساتھ برا بھلا کہہ کراس کا مصحکہ اڑا تا تھا ،اس لئے اس کے باپ نے اے معون اور عاق کردیا تھا۔ • س

مطیع نے اپی شہرت کے آغاز میں اموی خلیفہ عمر ابن پزید ابن عبد الملک کی خدمت میں حاضر ہوکراس کی مدح سرائی کی اور اپنے آپ کواس کے ہاں معزز بنا کردس ہزار درہم کا انعام حاصل کیا عمر نے اس کا تعارف اپنے بھائی ولید بن عبد الملک ہے کرایا مطیع نے ولید کے حضور اس کی مدح میں شمن شعر پڑھ کرسنائے اور ولید وجد میں آگیا اور اس کی پاواش میں اس نے مطبع کو ایک ہفتہ تک

الف)۔اس کا باپ ابوقراعہ ایاس بن سلمی کنانی بلسطین کا رہنے والاتھا ،عبداللک این مروان نے ابوقر اعد کو چندلوکوں کے ہمراہ حجاج بن بیسٹ تقفی کی مدد کے لئے کوفہ بیجیا۔ابوقراعہ نے کوفہ میں برہائش اختیار کی اور وہاں پرام مطبع سے شادی کی ( ملاحظہ ہو" اعانی" نے رہامی مرہ ۸:اور تاریخ بنواد تالیف خطیب جرم میں رہم ہو رہمیں)

ا پی می نوشی کی محفل میں اپنا ہم نشین بنایا اس کے بعداس کے لئے بیت المال سے ایک وائی وظیفہ مقرر کیا اس طرح اموی خلافت کے دربار میں مطبع نے راہ پائی اور حکومت کے ارکان اور اہل کاروں کا ہم بن گیا۔

مطیع، یکی بن زیاد حارثی، (الف) ابن مقفع اور والبه آپس میں جگری دوست سے اور در سے سے جدانہیں ہوتے سے حتی وہ ایک دوسرے کی ہر تم کی خواہش کو پوری کرنے میں کسی قتم کی در سے بیروکا رادر زند لیق ہونے کا الزام تھا۔ اس در لیخ نہیں کرتے سے اور الن سب پر مانوی ند ہب کے بیروکا رادر زند لیق ہونے کا الزام تھا۔ اس بی امریح خاتمہ ادر عباس خلافت کے آغاز میں مطبع ،عبداللہ ابن معاویہ (ب) سے جاملا۔

اس وقت عبداللہ ایران کے مغربی علاقوں کا حاکم تھا، مطبع اس کا ہم م اور ہم نشین بن گیا۔ عبداللہ اور اس کی پولیس کے افسر سے جوا کی دہریہ اور محکر خدا تھا سے کے ساتھ مطبع کی اس ہم نشینی اور دو تی کے کہ بہت سے قصے موجود ہیں۔

عبائیوں کی حکومت میں مطبع، پہلے منصور کے بیٹے جعفر کا ہم نشین بنا۔ چونکہ منصور نے اپنے بھائی مہدی کی جانتین کے لئے لوگوں سے بیعت لے لی تھے۔ اس لئے جعفر اپنے باپ سے ناراض تھا جشن بیعت کے دن بہت سے مقررین اور شعرانے اپنے بیانات اور اشعار پڑھ کے وادخن حاصل کی مطبع بھی اس محفل میں حاضرتھا، اس نے بھی اس مناسبت سے شعر پڑھے، اپنے اشعار کے اختتا م کی مطبع بھی اس محفل میں حاضرتھا، اس نے بھی اس مناسبت سے شعر پڑھے، اپنے اشعار کے اختتا م پر مطبع نے منصور کی طرف رخ کرکہا: اے امیر المونین! فلاں نے فلاں سے سے مارے لئے رسول خدا کے قال سے سے ماری والدہ ہم رسول خدا کے قال کے اس کی والدہ ہم رسول خدا کے قال کے اس کی والدہ ہم رسول خدا کے قال کے دور رہی کو اس طرح عدل وافعاف سے بھر دے گا، جیسے دہ ظلم و جور سے بھری

الف): كباجاتا ہے كہ يكى، عباسيوں كے بہلے فليف ابوالعباس سفاح كاماموں زاد بھائى تھا۔ يكى ايك بدكار اور بہبودہ شاعرتھا۔ ب): عبدالله بن معاويہ جعفر اين ابيطالب كا بيٹا تھا جو اصفہان ، قم ، نها وند اور ايران كے ديگر مغربی شهروں كا حاكم تھا۔ وہ اور اس كى پہلى كا افر رقس بن عملان ، لوگوں كرا تھ ير اسلوك كرتے تھے (اعائی ، خ راا امر مرد عدد)

ہوگی، اور یہ آپ کا بھائی عباس بن محر بھی اس بات کا گواہ ہے ''(الف) اس کے فورا بعد عباس کی عرف روخ کر کے کہا: '' میں تہمیں خدا کی تم دیتا ہوں کہ کیا تم نے بھی یہ بات نہیں تی ہے؟ '' عباس نے منصور کے ڈرے ہاں کہد دی اس تقریر کے بعد منصور نے لوگوں کو تھم دیا کہ مہدی کی بیعت کریں۔ جب محفل برخواست ہوئی تو عباس نے کہا: '' دیکھاتم لوگوں نے کہاں زندیق نے پیغبر خدا کریں۔ جب محفل برخواست ہوئی تو عباس نے کہا: '' دیکھاتم لوگوں نے کہاں زندیق نے پیغبر خدا کریں۔ جب محفل برخواست ہوئی تو عباس نے کہا: '' دیکھاتم لوگوں نے کہاں زندیق نے پیغبر خدا کریں۔ برجبوث اور تہمت با ندھی اور صرف ای پر اکتفانہیں کی بلکہ مجھے بھی گواہی دینے پر مجبور کیا، میں نے ڈر کے مارے گواہی دیدی اور جانیا ہوں جس کی نے میری گواہی تی ہوگی ، وہ مجھے جھوٹا سمجھے گا'' یہ بینچ برجعفر کو پنجی تو وہ آگ بھولا ہوگیا جعفر ایک بیشرم اور شراب خوارشحض تھا۔ ۲سے جب یہ خرجعفر کو پنجی تو وہ آگ بھولا ہوگیا جعفر ایک بیشرم اور شراب خوارشحض تھا۔ ۲سے

چونکہ طبع کا زند لیقی ہوناز بان زدخاص وعام تھا،اس لئے عبای خلیفہ منصوریہ پندنہیں کرتا کداس کا بیٹا جعفر مطبع کا ہمرم اور ہم نشین ہے البذاایک دن منصور نے مطبع کواپنے پاس بلا کراس سے کہا: کیاتم اس پر تلے ہو کداپی ہم نشین ہے جعفر کو فاسد اور بدکار بناؤاورا سے اپنے ند ہب، یعنی زند یقیت کی تعلیم دو؟!"

مطیع نے جواب میں کہا: '' نہیں ، خلیفہ!اییا نہیں ہے آپ کا فرزند ، جعفراپنے زعم میں جنیوں کی بیٹی کا عاشق ہوگیا ہے۔ اس لئے اس سے شادی کرنے کے لئے اصرار کررہا ہے اور اپنے مقد تک بینچنے کے لئے تعویض نوییوں اور رمقالوں کواپنے گر دجمع کر رکھا ہے اور وہ بھی اس اہم مسئلہ کے لئے تحق کی شرف میں ہیں ، اس حساب سے جعفر کے ذبمن میں کفر و دین ، نداق و سنجید گی جیسی چیزوں کے لئے کوئی جگہ بی نہیں روگئی ہے کہ میں اسے فاسد بناؤں''

منصور چندلمحول کے لئے سوچ میں ڈوب گیا،اس کے بعد بولا:''اگریہ بات کے ہے جوتم کمدرہ ہوتو جتنی جلد ہوسکےاس کے پاس واپس جاؤاورا پی ہوشیاری، گرانی،اور ہمنشنی ہے جعفر کو

ب):ال طرح مطح في ايك مديث جعل ك تاكرة بت كرے كمنصورهاى كابيا محد،وى اسلام كامبدى موعود ب.

ال عروك "

حماد عجر داوراس کی معثوقہ نیز پیخی بن زیاداوراس کی معثوقہ کے ساتھ مطیع کی بہت ی داستانیں مشہور میں اس کے اکثر اشعار گانے والی عورتوں کے بارے میں ہیں ہسیوان میں ہے وہ ''جو ہر''نام کی ایک مغنیہ کے بارے میں کہتا ہے:

''نج بن إخدا كانتم محدى كون ہے دہ تو تیرے ہوتے ہوئے مندخلافت پر بیٹھے؟ اگر تو پاہے تو منصور کے بیٹے کوخلافت سے اتارنا تیرے لئے آسان ہے'' جب مطبع كا بیشعر خلیفہ عما ک محد ک کو سنایا گیا ، تو اس نے ہنس کر کہا:''خدا اس پر لعنت کرے! جتنی جلد ممکن ہو سکے ان دونوں کو آپس میں ملا دو، اس سے پہلے کہ بیدفاحشہ بجھے تحت خلافت سے اتاردے'' ۳۵ تے

کتاب''اعانی'' کے مؤلف نے مطیع کی بیہود گیوں اور بے حیائیوں کی بہت ساری داستانیں نقل کی ہیں من جملہ ہیرکہ:

"ایک دفعہ کی ، (الف) مطبع اور ان کے دوسرے دوست ایک جگہ جمع ہو کرمسلسل چندروز تک شراب نوشی میں مشغول رہے۔ ایک رات کی نے اپنے دوستوں ہے ہا:
افسوس ہوتم پر! ہم نے تمن دن سے نماز نہیں پڑھی ہے اٹھو تماز پڑھیں، مطبع نے محفل میں حاضر مغنیہ سے کہا تو سامنے کھڑی ہو جااور ہماری امامت کر ، یہ عورت صرف ایک نازک باریک اور خوشبو دارا ندرونی لباس پہنے ہوئے تھی اور نیچ شلوار بھی نہیں پہنے تھی ان کے سامنے امامت کے کھڑی ہوگئی اور جب وہ مجدے میں گئی ... مطبع پہنے تھی ان کے سامنے امامت کے کھڑی ہوگئی اور جب وہ مجدے میں گئی ... مطبع نے نماز کوتو ڈکر بے حیائی ہے بھر پور چند شعر پڑھے، جن کوئ کرسیوں نے اپنی نماز

الف) یکی بن زیاد حارثی منصور کا مامول تھا اور بن الحرث بن کعب میں سے تھا ،اعاتی راار ۱۳۵۵۔ اور محدی کی سفارش پر منصور نے اسے ابواز کے علاقوں کا محور منصوب کیا تھا۔اعاتی ر۱۱۸۸۸

توردى اورجتے ہوئے كرے شراب بينے ميں مشغول ہو گئے" ٢٣

مطیع نے ایک تاجر ۔ جوکوفہ میں اس کا دوست بن گیاتھا ۔ کو فاسداور گراہ بنادیا تھا۔ ایک دن میتا جرمطیع سے ملا اور مطیع نے اس سے کہا: اس کا دستر خوان شراب اور مختلف کھانوں ہے پر اورآمادہ ہاس کے بعداے وعوت دی کدان کی محفل میں شرکت کرے اس شرط پر کہ خدا کے فرشتوں کو پرا بھلا کے! چوں کہاس تاجر کے دل میں تھورڑی کی دینداری موجودتھی اس لئے اس نے جواب میں کہا: خداتم لوگوں کواس میش وعشرت سے محروم کرے! تم نے مجھے ذلت ورسوائی میں پھنیا دیا ہے۔ یہ کہد کربیتا جرمطیع سے دور ہو گیارائے میں حماد سے اس کی ملاقات ہوئی تا جرنے مطیع کی داستان اے سنادی حماد نے جواب میں کہا:مطیع نے اچھا کامنہیں کیا ہے جس کامطیع نے تجھ سے وعده کیا تھا میں اس سے دوبرا برنعتوں سے مالا مال دسترخوان سجا کر تجھے دعوت دیتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ خدا کے پیغیروں کو دشام دو کیوں کہ فرشتوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم انھیں د شنام دیں بلکہ بیہ پغیبر ہیں جنھوں نے ہمیں مشکل اور بخت کام پر مجبور کیا ہے! تا جراس پر بھی برہم ہوااوراس پر نفرین کر کے چلا گیااور کی بن زیاد کے پاس پہنچااس ہے بھی وہی کچھ سنا جو مطبع اور حماد سے سنا تھااس لئے تاجر نے اس پر بھی لعنت بھیجی۔

بالآخر تینوں افراد نے اس تاجر کو کی قید و شرط کے بغیر اپنی شراب نوشی کی برم میں بھیجے لیا
سبا یک ساتھ بیٹھے۔ شراب پینے میں مشغول ہوئے۔ تاجر نے ظہر وعصر کی نماز پڑھی جب تاجر پر
شراب نے پورا اثر کرلیا تو مطبع نے اس سے کہا: فرشتوں کو گالیاں دوور نہ ہماری برم سے چلے جاؤ
تاجر نے قبول کیا اور فرشتوں کو گالیادیں، پھر کئی نے اس سے کہا: پیغیروں کو گالیاں دوور نہ یہاں سے
جلے جاؤ اس نے اطاعت کرتے ہوئے پیغیروں کو بھی گالیاں دیں۔ اس کے بعد اس سے کہا گیا
کہ اب شمیس نماز بھی چھوڑ نا پڑے گی ور نہ یہاں سے چلے جانا پڑے گا۔ تاجر نے جواب میں کہا:
اے جرام زادو! اب میں نماز بھی نیمیں پڑھوں گااور یہاں سے بھی نہیں جاؤں گااس کے بعد جو بچھاں

ے کہا گیاس نے اسے انجام دیا۔ سے

ایک دن مطیع نے یکی کوخط لکھا اور اسے دعوت دی کہ اس کی بزم شراب نوشی میں شرکت کے ۔ کہتے ہیں کہ اس کی بزم شراب پینے میں کرے ۔ کہتے ہیں کہ اس روز عرفہ تھا وہ لوگ روز عرفہ اور شب عید ضبح ہونے تک شراب پینے میں مشغول رہے، اور عید قربان کے دن مطبع نے حسب ذیل (مضمون) اشعار پڑھے:

"ہم نے عید قربان کی شب مے نوشی میں گزاری جب کہ ہماراساتی یزید تھا۔ ہم نشینوں اور ہم پیالوں نے آپس میں جنسی فعل انجام دیا اور ایک دوسرے پر اکتفا کی اور ...وہ ایک دوسرے کے مشک وعود جیسی خوشبو تھے '(الف)

بے شرمی اور بے حیائی کے بیاشعار لوگوں میں منتشر ہوئے اور آخر کارسینہ بسینہ عباس خلیفہ مہدی تک پہنچے ایکن اس نے کی قتم کار دکمل نہیں دکھایا۔

ای طرح اس نے درج ذیل اشعار (مضمون) کے ذریعیہ موف بن زیاد کواپنی سے گساری کر برم میں دعوت دی ہے: اگر فساد و بد کاری چاہتے ہوتو ہما کی برم میں موجود ہے... ۴۸ج

ایک سال مطیع اور کئی نے نج پر جانے کا ارادہ کیا اور کا روان کے ساتھ نظے راستہ میں زرارہ کے کئیسا کے پاس پنچے تو اپنا ساز و سامان کا روان کے ساتھ آگے بھیج دیا اور خود شراب نوشی کے لئے کلیسا کمی داخل ہوگئے تاکہ دوسرے دن کا روان اور اپ ساز و سامان سے جاملیس کے لیکن وہ مئے کئی میں استے مست ہوئے کہ ہوش آنے پر بتا چلا کہ تجاج کمہ سے واپس آرہ ہیں!اس لئے ماجوں کی طرف لوئے۔ ماجوں کی طرف لوئے۔ ماجوں کی طرف لوئے۔

ال تضيه على مطيع في باشعار كم إن:

"تم نے نہیں دیکھا میں اور یکی ج پر گئے ، وہ ج جس کی انجام دی بہترین تجارت

الف) بم فطح سائتا فی فرت کے باوجودان مطالب کاس لئے ذکر کیا ہے کہ ان چیز ون کوواضح کے بغیر سیف کے ماحول اور س کی مرام سی نے طرح مجمع ممکن جین ہے۔

ہے ہم خیرونیکی کے لئے گھرے نکلے، داستہ میں زرارہ کے کلیسا کی طرف سے ہمارا گزر ہوا ۔لوگ ج سے مستفید ہوکر لوٹے اور ہم گناہ و زیان سے لدے ہوئے پلٹے" وسع

اس کے علاوہ کتاب''وریا'' تالیف الشابشتی ، میں مطبع سے مربوط چنداشعار حسب زیل (مضمون کے )نقل کئے مجتے ہیں:

''ہم اس مخانے میں پاور یوں کے ہم نظین اور مے خواروں کے رقیب تھے اور ڈنار
میں بندھاہوا آ ہوکا بچر (کی نو نیزلز کے یالزگی ہے متعلق استعارہ ہے )...میں نے
اس بنرم کے بچھ حالات تم سے کھل کر بیان کے اور پچھ پردے میں بیان کے !'
کہتے ہیں کہ مطبع قوم لوط کی بیار کی میں جٹلا تھا، ایک دفعہ اس کے چندرشتہ داراس کے پاس
آ کے اور اے اس نا شاکھتہ اور غیر انسانی حرکت پر طامت کرتے ہوئے کہا: حیف ہوتم پر! کہ قبیلہ
میں اس قدرمقام و مزلت اور اولی میدان میں اس قدر کمال کے حامل ہونے کے باوجود خود کو اس
شرمناک اور نا پاک کام میں آلودہ کر رکھا ہے؟! اس نے ان کے جواب میں کہا: تم لوگ بھی ایک بار
احتمان کرکے دیکھ لو! پھر آگر تمھا را کہنا تھے ہوئے جو اس کا میں نہا: تم لوگ بھی ایک بار
احتمان کرکے دیکھ لو! پھر آگر تمھا را کہنا تھے ہوئے جو اس کیا: لعنت ہو تیرے اس کام ، عذر و
اس سے نفر ت کا ظہار کیا اس کے بعد اس سے منہ موڑتے ہوئے کہا: لعنت ہو تیرے اس کام ، عذر و
بہاناور نا پاک چیش کش پر۔ (الف) میں

مطیع،بسر مرگ پر

بادى عباى كى خلافت كے تيرے مينے ميں مطبع فوت ہو كمياس كے معالج نے بستر مرگ

الف) مطبع کی ان بدکاریوں کے بارے میں اگر سریہ تصیلات معلوم کرنا ہوتو کتاب امّا فی ۱۱۲۸۵۸ ملاحظے قربا کیں۔ انتہار فخرت کے باوجود ہم ان مطالب کاس لئے ذکر کرتے ہیں کہا کی استم کی بدکاریوں سے پر دہ اٹھائے بغیر سیف کے زبانداور صالات کا ادراک کے ممکن نہیں ہے۔

پراس سے سوال کیا کہ تعمیس کس چیز کی آرزوہے؟ اس نے جواب میں کہا: چاہتا ہوں کہ ندمروں۔ اس مطبع کے پسماندگان میں ایک بیٹی باتی تھی۔ چندزند یقیوں کے ہمراہ اسے ہارون رشید کے بسماندگان میں ایک بیٹی باتی تھی۔ چندزند یقیوں کے ہمراہ اسے ہارون رشید کے پس لایا گیا ، اس نے زند یقیوں کی کتاب پڑھ کر اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہا: یمی وہ دین ہے جس کی جھے میرے باپ نے تعلیم دی ہے اور میں نے اس سے منھ موڑ لیا ہے۔ اس کی توبہ قبول کر لی من اور اے کھر بھیج دیا گیا۔ ہوسے

یہ شاعراس قدر بے شری ، بے حیائی اور بدکاری کے باوجود اموی اور عبای خلفاء اور ان
کے جانشینوں کے مصاحبین اور ہم نشینوں میں شار ہوتا تھا! خطیب بغدادی اس کی زیرگی کے حالات
کے بارے میں لکھتا ہے : مطبح خلیفہ عبا کی منصور اور اس کے بعد محمدی کے مصاحبین میں ہے تھا۔ سامیر
کیارے میں لکھتا ہے : مطبح خلیفہ عبا کی منصور اور اس کے بعد محمدی کے مصاحبین میں ورث ہے کہ محمدی ، مطبع ہے اس بات پر بہت راضی اور شکر گزار تھا کہ اس
زمانے کے تمام خطیبوں اور شعراء میں وہ تنہا شخص تھا جس نے اس کے بھائی منصور کے سامنے ایک
جموثی اور جعلی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیر محمدی وہی محمدی موجود ہے۔

اس کے علاوہ لکھا گیا ہے کہ منصور کی پولیس کے افسر نے اسے رپورٹ دی کہ مطبع پر زندیقی ہونے کا الزام ہے اور خلیفہ کے بیٹے جعفر اور خاندان خلافت کے چند دیگر افر اد کے ساتھ اس کی رفت وآمہ ہے اور بعیر نہیں ہے کہ وہ انھیں گراہ کردے منصور کے ولی عہد محدی نے خلیفہ کے پاس مطبع کی شفاعت کی اور کہا: وہ زندیقی نہیں ہے بلکہ بدکر دار ہے ،منصور نے کہا: پس اسے بلا کر تھم دو کہ ان ناشائے جرکتوں اور بدکاریوں سے باز آجائے۔

جب مطیح محدی کے پاس حاضر ہوا ، محدی نے اس سے کہا: اگر میں نہ ہوتا اور تمحار سے تق می گوائی نددیتا کہتم زیر بھی نہیں ہوتو تمحاری گردن جلادی تلوار کے بینچے ہوتی ...اس جلسہ کے اختیام پر محدی کے تھم سے افعام کے طور پر سونے کے دوسود بینار مطبع کودئے گئے۔اس کے علاوہ محدی نے بھرہ کے گورز کو لکھا کہ مطبع کو کسی عہدہ پر مقرر کرے گورز نے بھرہ کے ذکو ہ کے مسئول کو برطرف

كركاس جكه يرمطيع كوماموركيا يهس

کتے ہیں کہ ایک دفعہ کی کام یا کی چیز کے سلسلے میں محدی مطبع سے ناراض ہوااوراس کی سرزنش کی مطبع نے جواب میں کہا: جو پھے میرے بارے میں شمعیں معلوم ہوا ہے اگر وہ صحیح ہوتو میرا عذر ،میری مدنہیں کرے گااورا گرجھوٹ اور حقیقت کے خلاف ہوتو سے بیہودہ گوئی نقصال نہیں پہنچا سکتی سے بات محدی کے ذوق کو بہت پسند آئی اوراس نے کہا: اس طرز سے بات کرنے پر میں نے کتھے بخش دیا اور تیرے امرار کو فاش نہیں کروں گا۔ 20

زئد یقیوں کے مطابق ضبط نفس اور ترک دنیا اور مطیع کی بے شری اور بے حیائی پرجی رفتارو
کردار کے درمیان کی قتم کا تضاد نہیں ہے، بلکہ مطیع کو عمر منصور کے مانو یوں کے فرقۂ مقلا صیان ہے
جانیا مناسب اور بجا ہوگا، کہ ابن ندیم اس فرقہ کے حالات کے بارے میں لکھتا ہے: وہ اس فد ہب
کے پیروُں اور دین مانی کی طرف تازہ ماکل ہونے والوں کو اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ ہروہ کام
انجام دیں جس کی غد جب ہرگز اجازت نہیں دیتا اور ای گروہ کے لوگ سرماید داروں اور حکام وقت
کے ساتھ دابط دی تھے۔ ۲سے

شائد مطیع زندیق اوراس جیے دیگر بے شرم و بے حیا افراد مانی کی مقرر کردہ شریعت کی حد سے تجاوز کر گئے ہوں ، کیوں کداس نے معین کیا ہے کہ: جو بھی مانی کے دین بیس آتا چاہتا ہو،اے شہوت ، گوشت ، شراب اوراز دوائ ہے پر ہیز کر کے اپنے آپ کو آز مانا چاہئے ... اگر اس دین کو قبول کرنے کے اس امتحان بیس پاس ہوسکا تو ٹھیک ، ورنہ اگر صرف مانی کے دین کو پہند کرتا ہواور تمام فیکورہ چیز دل کو ترک نہ کر سکے ، تو مانی کی مقرر کردہ عمبادت کی طرف مائل ہواور صدیقین ہے محبت کرکے مانی کے دین بیس داخل ہونے کی آمادگی کا موقع اپنے لئے محفوظ رکھ سکتا ہے ۔ میں

شائد میدلوگ ، مانی کی طرف سے دی گئی اس دینی اجازت یا چھوٹ کی حدے گزر کر انسانیت سے گر گئے اور بے شمی و بے حیائی کے گڑھے میں جا گر سے ہیں۔ مطیع کی زندگی کے حالات پر تحقیق ومطالعہ کے دوران ایک ایسی بات ہمارے سانے آئی جواس کے زندیقی ہونے کی سب سے واضح دلیل ہے اور وہ داستان حسب ذیل ہے:

"مطیع کے بہماندگان میں صرف ایک بیٹی بی تھی۔اسے چندز ندیقوں کے ہمراہ ہارون رشید کے پاس لایا گیا۔مطبع کی بیٹی نے زندیقوں کی کتاب پڑھ کراپنے زندیقہ ہونے کا اعتراف کیا اور کہا: بیرونی دین ہے جس کی مجھے میرے باپ نے تعلیم دی ہے"

فلاصه

ندکورہ بالاتین افراد اور ان کی رفتار وکر دار ، زندیقیو ب اور مانی کے پیروَں کانمونہ تھا، جو سیف بن عمر کے زمانے میں مانو یوں کی سرگرمیوں اور ان کے پھلنے پھولنے کا بہترین نقشہ پیش کرتا

ان میں کا پہلا شخص (عبداللہ بن مقفع ) مانو یوں کی کتابوں کا ترجمہ کر کے مسلمانوں میں ٹائع کرتا ہے۔

دوسراآ دی (ابن الی العوجاء) جومستعدا در تیز طرار ہے برجگہ حاضر نظر آتا ہے بہمی مکہ بیسی الم جعفر صادق کے ساتھ فلفہ کے پر مناظرہ کرتا ہوا اور حاجیوں کے عقل وشعور پر نداق اڑا تا نظر آتا ہوا اور حاجیوں کے عقل وشعور پر نداق اڑا تا نظر آتا ہوا اور بھی مدینہ منورہ میں محبد النبی میں ملی آئی حضرت محمد ملی آئی ہے خدا کی تو بین کرتا ہوا نظر آتا ہوا در بھی ہورہ میں نو جوانوں کے بیچھے پڑجا تا ہے تا کہ انھیں گراہ کرے ۔ اس طرح وہ ہر جگہ مملی نول کے عقائد کو خراب کرنے اور تفرقہ اندازی اور ان کے افکار میں شک وشبہ بیدا کرنے کی انگلہ کوشٹوں میں مصروف دیکھائی دیتا ہے۔

تيرافخض (مطيع بن اياس) انتالي كوشش كرتاب كدلاابالي، بيشري وبي حيالي فتق و

فجور اور بدکاری کواسلامی معاشرہ میں پھیلا کرلوگوں کوتمام اخلاقی وانسانی قوانین پائمال کرنے کی ترغیب دے \_ان تمام حیوانی صفات کے باد جودعبائ خلیفہ مہدی اس بدکر دار کی صرف اس لئے متائشہ تا است اور دی کا میں کاری زائل کی بیعت کے سلسلے میں ایک جدیث جعل کی تھی

ستائش، حمایت اور مدوکرتا ہے کہ اس نے اس کی بیعت کے سلسلے میں ایک حدیث جعل کی تھی۔ اس نے اوراس کے دیگر دوساتھیوں نے علم وآگاہی کے ساتھ مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی بنیادوں میں جان ہو جھ کر دراڑ اور تزلزل بیدا کرنے میں کوئی وقیقہ اٹھانہیں رکھا۔ بالآخر وہ بھرہ میں ایے لئے قافیہ تک ہوتے د کھے کرکوفد کی طرف بھاگ جاتا ہے اور وہاں پر بھی بد کر داریوں کے ور ئے گرفتار ہو کرزندان میں ڈال دیا جا تا ہے اوراس کے بعد سزائے موت سے دوجار ہوتا ہے۔ ان حالات میں وہ تمام لوگ جواس کی شفاعت کے لئے دوڑ وعوپ کرتے ہیں زعر لق عقیدہ رکھنے کے متبم تھے اور انہوں نے خلیفہ کومجبور کیا تا کہ وہ کوفد کے گورز کے نام اس کوتل کرنے ے ہاتھ روکنے کا حکم جاری کرے ،اور خلیفہ نے مجبور ہوکراہائی کیا۔لیکن خلیفہ کے اس حکم کے بعرو سینے سے پہلے ہی اے کیفر کردار تک پہنچادیا جاتا ہے۔جب وہ اپنے سر پرموت کی تکوار منڈ لاتے ہوے دیکھتا ہاورا سے یقین ہوجاتا ہے کداب مرنائی ہے تواس وقت اس بات کا اعتراف کرتا ہے کداس نے چار برارالی احادیث جعل کی ہیں جن کے ذریعہ طال کوجرام اور حرام کو طال کرکے رکھدیا ہے اور اس طرح لوگوں کوروزہ رکھنے کے دن افظار کرنے اور افظار کرنے کے دن روزہ رکھنے

### ۳ \_سیف بن عمرسب سےخطرناک زندیق

حدیث جعل کرنے والے زندیقیوں کی تعداد صرف آئی بی نہیں ہے، جن کا ہم نے ذکر کیا بلکہ جو زندیقی اس کام میں سرگرم عمل تھے، وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ ابن جوزی اپنی کتاب النوالموضوعات' میں لکھتا ہے: ''زند لی دین اسلام کوخراب اور سخ کرنے کے دریے تھے اور کوشش میں تھے کہ خدا کے بندوں کے دلول مین شک وشبہ بیدا کریں ۔لہذا انہوں نے دین کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنالیا تھا۔''

اس کے بعد ابن الی العوجا کی داستان بیان کرتے ہوے آخر میں عباسی خلیفہ مہدی کی زبانی یون نقل کرتا ہے کہ:

''ایک زندیق نے میرے سامنے اعتراف کیا کداس نے چار ہزاراحادیث جعل کی ا ہیں جولوگوں میں ہاتھوں ہاتھ کچیل گئ ہیں۔''

ان ہی زندیقوں میں سے ایک ، شخ کی کتاب کواٹھا کے چوری چھیے اس میں موجود احادیث میں نفرف کرکے تھیے اس میں موجود احادیث میں نفرف شدہ احادیث کو۔اس خیال سے کہ می اور درست ہیں شاگردوں میں بیان کرتا تھا۔اس کے علاوہ حماد ابن زید سے بھی روایت ہے کہ: زندیقوں نے چار ہزاراحادیث جعل کی ہیں۔

یقلمی خیانت سرکاری اور دربار خلافت کی مورداعتبار کتابوں میں انجام پائی ہے۔ہم آج
تک نہیں جانے کہ بیاحادیث کیاتھیں اوران کا کیا ہوا بیدر بار خلافت کی سرکاری کتابوں میں جو قلمی
خیانت ہوئی ہے وہ کس قتم کی ہے!!البتہ سیف جس پر زندیق ہونے کا الزام تھا صرف اس کے
بارے میں معلوم ہوسکا کہ اس نے بھی ہزاروں احادیث جعل کی ہیں ،ان پر کسی حد تک وست رس
ہونے کے باوجود ہمیں بیمعلوم نہیں کہ ان کی کل تعداد کتنی ہے جب کہ سیکڑوں برس سے بیاحادیث
تاری اسلام کے موثق مصادرو ما خذ کا حصہ ثار ہوتی آئی ہیں۔

سیف نے ان احادیث کوجعل کر کے تاریخ اسلام کواپنے رائے ہے منحرف کرنے اور جھوٹ کوھیقت کےطور پر پیش کرنے میں بوی کامیابی حاصل کی ہے۔

اكرابن الى العوجاء فيصرف جار بزاراحاديث جعل كرع حلال كوحرام اورحرام كوطلال بنا

دیا ہے، توسیف بھی اسلط میں اس سے پیچے نہیں ہے بلکداس نے ہزاروں کی تعداد میں احادیث جعل کی ہیں جن میں رسول اللہ مٹھ نے آئے ہے موکن ترین صحابیوں کو ذکیل ، کمینداور بے شرم و بے حیا بنا کر چش کیا گیا ہے اور اس کے مقابلہ میں ظاہری طور پر اسلام لانے والوں اور بدترین کذابوں کا تعارف متق ، پر ہیزگار اور دیندار کے طور پر کرایا گیا ہے وہ اسلام کی تاریخ میں تو ہات ہے بھر افسانے درج کرنے میں کامیاب رہا ہے تا کدان کے ذریعہ تقائق کو النا چش کر کے مسلمانوں کے عقائد اور غیر مسلموں کے افکار پر اسلام کے بارے میں منفی اثر احد ڈالے۔

اسلامی عقائد کو مخدوش کرنے کے سلسلے میں سیف اپنے ندکورہ زندیقی دوستوں کے قدم
بقدم چلنا نظراً تاہے جہاں مطبع نے حدیث جعل کر کے عباسی خلیفہ محدی کی جمایت حاصل کی ، وہاں
سیف نے بھی خلفاء اور وقت کے خود سر حکام کی جمایت اور پشت پناہی حاصل کرنے کے لئے ان کی
تائید میں اور ان کے مخالفین کو کچلنے کے لئے احادیث جعل کیس ، تا کہ ان کی جمایت و حفاظت کے تحت
اپنی جھوٹی اور جعلی حدیث رائج کر سکے اور ان کے دواج کا سلسلہ آج تک جاری ہے!

سیف کے افکار وکردار پر ذمدقد کا خاص اثر ہونے کے علاوہ وہ ہر ممکن طریقہ سے اسلام کو بڑ

ساف کے اڈھینئے پر تلا ہوا تھا، خاندانی اور قبیلہ ای تعقبات بھی اس کے احادیث جعل کرنے ہیں موثر میں تعقبات اور طرفدار یوں سے میا تندہ کے صفات ہیں معلوم ہوگا کہ وہ کس قدر شدید طور پر ان خاندانی تعقبات اور طرفدار یوں کے اثر ہیں تھا ایک ایسے قبیلہ کا تعصب کہ خلفاء داشدین سے لے کربنی امیداور بنی عباس تک تمام دکت ای قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور سیف نے اپنی جعل کر دہ روایتوں کورواج دینے کے لئے دکام وقت ای قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور سیف نے اپنی جعل کر دہ روایتوں کورواج دینے کے لئے ای تعصب کی طاقت سے بھر یوراستفادہ کیا ہے۔

سیف اوراس کے ہمعصر لوگوں پراس تبیلدای تعصب کے اثر ات کو بخو بی جانے کے لئے ہم اسکلے صفحات میں اس موضوع پرالگ ہے ایک فعل میں قدر سے تفصیل سے بحث و تحقیق کرنے پر مجور ہیں۔

# یمانی اور نزاری قبیلوں کے درمیان شدیدخاندانی تعصبات یمانی شاعر

واهم نزادا و افر جسلد تها واكشف الستر عن مثالبها الحو! اورزار يول كود شنام دوان كى چرى اتارلواور ان كيب فاش كردو!

زاری شاعر

وهتک السسر عسن ذوی يسمن اولاد قحسطان غير هائسها اشو!اور يمايول كي آبرولوث لواور قطان كي اولاد سے برگزند درو!

### تعصب کی بنیا داوراس کی علامتیں

یمنی، یعنی ربتان کے جنوب میں رہنے والے قبلے، قبطان، واز داور سباکے تام سے مشہور سے اور جزیرہ نمائے عرب کے ثال میں آباد قبلے معز، نزاد، معدادر قبس (الف) کے نام سے معروف سے اور قرائی ان بی میں سے ایک قبیلہ تھا۔ آغاز اسلام سے اور خاص کررسول خدا شائی کی مدینہ کی طرف ججرت اور بمانی اور نزار کی خاندانوں کے وہاں جمع ہونے کے بعد سے بی ان کے افراد کے درمیان فخر و برتری کے تصاوم اور کراؤنظر آتے ہیں۔

اس تاریخ سے پہلے، مدینہ میں اوس وخزرج نام کے دو قبیلے سکونت کرتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے نظیہ این کہلان سبائی بمانی قبطانی کی نسل سے تھے۔ ان دوخا ندان کے درمیان سالہا سال جنگ وجدل آئل وغارت، خون ریزی اور برادرکشی کاسلسلہ جاری تھا اور وہ ایک لمحہ بھی ایک دوسرے کی وجدل آئل وغارت، خون ریزی اور برادرکشی کاسلسلہ جاری تھا اور وہ ایک لمحہ بھی ایک دوسرے کی وخدان دونوں وشنی سے عافل نہیں رہے تھے۔ پیغیبراسلام مٹھی آئی نے مدینہ میں تشریف لانے کے بعدان دونوں قبیلوں کے درمیان سلح وصفائی کرائی اور چونکہ یہ سب لوگ رسول خدا مٹھی آئی کم کا یت اور مدد کرتے تھے، اس لئے انہوں نے انصار کالقب پایا۔

شالی علاقوں کے زاری قبیلہ ہے تعلق رکھنے والے کی گروہ جو پیغیبرا کرم مٹی آئی ہے ہمراہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہا جر کہلائے ۔اسلام نے مہاجر وانصار کو آپس میں ملایا اور پیغیبر خدا مٹی آئی نے بھی ان دو قبیلوں کے افراد کے درمیان عقد اخوت اور بھائی چارے کے بندھن ماء ھر۔

تعصب کی پہلی علامت

الف) ان تَبَاكُل عَ جُروَنب كي إدب عِم كتاب" جمهوه نساب العوب " ١١٠ الدركتاب المهاب معانى الماحظ في الماس المعانى الماحظ في الماس المعانى الماحظ في الماس المعانى الماحظ في الماس المعانى الماحظ في الماس ا

دونوں قبیلے ایک مدت تک اطمینان وآ رام کے ساتھ ایک دوسرے کا احرّ ام کرتے ہوئے آپی میں زندگی بسر کررہے تھے۔ یہاں تک کہ بن المصطلق کی جنگ چیش آئی اور اس کے ساتھ ہی زاریوں اور پمانیوں کے درمیان خاندانی تعصّبات،خود پرئی اورخودستائی کا آغاز ہوا۔

سئلہ بیتھا کہ اس جنگ میں جب پانی لانے رمعین افراد، مریسیع (الف) کے پانی کے نبع ر بہنج ، تو جھجاہ بن مسعور (ب) ، جوعمر کے محور سے کی لگام پکڑے ہوئے تھا، یانی پر چہنچ میں سبقت لنے کی غرض سے دھکم دھکا کرتے ہوئے سنان بن وبرجہی جو قبیلہ خزرج کا طرفدار تھا سے جھڑ بڑے اور نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔جھجاہ نے چینے پکارتے بلندآ واز میں مہاجرین کے حق میں نعرے لگائے اوران سے مدوطلب کی ۔ سنان نے بھی انصار کے حق میں نعرے بلند کئے اوران سے امداد کی درخواست کی \_منافقین کا سر دار وسرغنه ،عبدالله بن ابی سلول خزرجی ،میه ماجرا دیکی کرمشتعل جوا موقع کوفنیمت جان کروہاں پرموجودائے قبلے کے چندافراد کی طرف رخ کرکے کہنے لگا:" آخر کار انہوں نے اپنا کام کر ہی دیاوہ ہم پر دھونس بھی جماتے ہوئے ہم پراپنے ہی وطن میں بالا دی دکھاتے ہیں۔خداک قتم اان بے سہارا قریش کے ساتھ ہاری داستان آستین کا سانپ پالنے کے مانند ہے خدا کی تم! اگر ہم مدینہ لوٹے تو شریف و باعزت لوگ کمینوں اور ذکیل افراد کوایے شہرے باہر نکال دی عے 'رپھراہے طرفداروں کی طرف رخ کر کے کہا:" میمصیب تم لوگوں نے خودا ہے او پرمسلط کی ہے۔اپنے شہرکوان کے اختیار میں ویدیا ہے اور اپنے مال ومنال کوان کے درمیان برادرانہ طوویر تقسيم كيا ہے اوراب نوبت يہاں تك يہني گئى ہے! خداكی تنم!اگرتم اپنامال ومنال انھيں بخشنے ہے گريز

الف)۔ دیندے ایک دن کی مسافت پر ایک پانی کا سرچشہ تھا جس کے گرد قبیلہ فزاص کے پھولوگ زندگی بسر کرتے تھے وہ بی م معطن کے نام سے مشہور تھے فروہ نی معطن سندہ یا ہ جبری شی واقع ہوا ہے۔ کتاب "امتناع الاسماع" ص ۱۹۵۸ طاحلہ ہو۔ ب) جمح اوقبیلہ فغارے تھا اور اس ون عمر کے پاس بعنوان مزدور کا م کرد ہاتھا ، ای لئے اس نے مہاجرین سے عدوطلب کی ہے۔ جمح اوفتان کے آئی کے بعد فوت ہوا ہے۔ کتاب "اسدالغابہ" ارو ۴۰۰ طاحلہ ہو۔

كرو مي تويدلوگ خود بخو وتمهارے وطن سے كہيں اور جانے پر مجبور موجا كيں كے۔

ان باتوں کے بارے بھی پیغیراسلام مٹھ ایکھ کواطلاع دی گئی اور آپ مٹھ ایکھ سے اجازت طلب کی گئی تا کہ عبداللہ کو آل جائے ۔ لیکن آئی خضرت مٹھ ایکھ بنے موافقت نہیں کی بلکہ آپ نے خورا لنگر کو کوئ نری ، مہریانی او حکمت عملی ہے مسئلہ کو بخوبی حل کیا۔ تدبیر کے طور پر آپ مٹھ ایکھ بنے فورا لنگر کو کوئ کرنے کا حکم دیا۔ اس دن سیابی دن رات مسلسل و متواز چلتے رہے۔ دو مرے دن جب من جو کی اور موج خوا اور کی کے حمالہ کری کی شدت بوجے تکی اور سیابیوں کا گری ہے دم گھنے لگا، قریب تھا کہ سب کے سب تلف ہوجا کیں۔ اس وقت آنحضرت مٹھ ایکھ اور کے اور آرام کرنے کا حکم دیا۔ سیابی است تھک کے تھے کہ مواری ہے اتر تے بی لیٹے اور کے جال ہو کرمو گئے ، اس طرح کی جس یہ ہمت می باتی ندری تھی کہ خوروز کھرے بیودہ کوئی کرے ، اس وقت آنخضرت مٹھ ایکھ کے برمورہ منافقون نازل بیابی دری تھی کہ خوروز کھرے بیودہ کوئی کرے ، اس وقت آنخضرت مٹھ ایکھ کے برمورہ منافقون نازل بواجس کی آٹھویں آ یہ جس فرما تا ہے :

"يُقُولُونَ لَئِنُ رَجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخُرِجَنَّ الْآعَزُّ مِنْهَا الْآذَلُّ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِيُنَ"(منافقون/٨)

"بیلوگ کہتے ہیں کداگرہم مدیندوالیس آ گھے تو ہم صاحبان عزت،ان ذکیل افرادکو نکال باہر کریں گے،حالانکہ ساری عزت اللہ ،رسول اور صاحبان ایمان کے لئے ہے"

جب جمجاه اورانسار کے جوانوں کی داستان کوشاعر صان بن ٹابت انساری نے سا، تو خصہ میں آگر مھاجرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کنامیاور نداق اڑانے کے اعداز میں اس (مضمون کا) شعر کھا:

''بیہودہ لوگ عزت وشرافت کے مقام پر پنچے اور برتری پائی اور فریعہ (حسان کی ماں) کا بیٹا تنہا دیکس رہ گیا'' \_ لے مغوان بن معطل نے جب بیشعر سنا، تو مہاجرین میں سے ایک محض کے پاس جاکر کہا:

"خداکی قتم احسان کے شعر میں میرے اور تمحارے علاوہ کسی کی طرف اشارہ نہیں تھا، وہ ہارادل دکھانا چا ہتا تھا۔ آؤ! تا کہ اسے تکوار سے سبق دیں۔ اسے مہاجر نے اس سلسلے میں ہر قتم کے اقدام سے پر ہیز کیا۔ نتیجہ کے طور پر صفوان نگی تکوار لہراتے اور للکارتے ہوئے تنہا حسان کی طرف پر مطاورات اس کی خاندان کے افراد کے درمیان جملہ کرکے ذخی کر دیا اور کہا:

" مجھے سلوار کا مزا چکھ، کیونکہ میں شاعر نہیں ہوں کہ تیری جواور بدگوئی کا شعر میں جواب

رسول خدام النظائی الم نے یہاں پر بھی ان دونوں میں صلح وصفائی کرائی اور مسئلہ کو خیریت ہے نظایا۔ ع اور اس طرح مہاجرین قریش اور بمانی انصار کے دوقبیلوں کے در میان فخر وغرور کی بنادوں پرایک دوسرے پر سبقت کرنے کی بہلی اڑائی رسول اللہ ملٹ اللی کے حکمت عملی ہے ختم ہوئی۔ تعصب کی دوسری علامت

خاندانی تعصب نے دوسری باررسول خدماتی کی رحلت کے بعدسر اٹھایا۔ یہ ماجرااس دقت پیش آیا جب قبیلہ اوس وخزرج کے انصار بنی سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور پیغیبر خدا ماٹھیالیا تج کے جنازہ کو جمیز و تکفین کے بغیر آپ ماٹھیالیا کم کے خاندان میں چھوڑ کرخلافت کے انتخاب میں لگ گئے قبیلہ خزرج کے دیمیں ،سعد بن عبادہ نے انصار سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

''رسول خداً کے بعد حکومت خودتم لوگ اپنے ہاتھ میں لےلؤ'۔انصارنے ایک زبان ہوکر بلند آواز میں کہا:''ہم تمھاری تجویز سے انفاق رکھتے ہیں مسیح کہتے ہو،ہم تمھارے نظریداور حکم کی مخالفت نہیں کریں گئ'۔

جب بيلوگ اس سلسله من صلاح ومشوره اور تبادله خيال من معروف تنج كرسقيفه بني ساعده

عمی انصار کے جمع ہونے کی خربعض مھاجرین تک بیٹنے گئی تو دہ فوراً انصار کے اجماع میں پہنچے اور تقریر 162×25

> "امراءاور حکام مهاجرین می سے جول اوروز راءآپ انصار می سے"۔ انساريس ايك آدى الخااوركما:

''اےانصار کی جماعت!تم لوگ خود زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لےلو، تا کہ لوگ تممارے سائے میں اور تمحاری حمایت میں آ جا کیں اور کوئی تم لوگوں سے مخالفت کرنے کی جراُت نہ کرے۔اور کی کو پیطاقت نہ ہو کہ تمحارے تھم کے علاوہ کی اور کی اطاعت کرے ہم لوگ طاقت ، توانائی ، شکراور شائن و شوکت کے مالک ہو، اور طاقتور ، جابد ، باتجرب اورمحرم مولوگتم سے امیدیں باعد سے موے بیں تا کدد کھ لیں کہتم لوگ کیا کرتے ہوتم لوگوں میں اختلاف پیدا نہ ہوتا چاہئے، ورنہ تباہ موجاد کے اور حکومت تمحارے ہاتھوں سے جلی جائے گی مہاجرین کی بات وی ہے جوتم لوگوں نے تی۔اگر وہ لوگ ہارے ساتھ اتفاق نہ کریں اور ہاری تجویز کو تول ندكري محيوجم اين لوكوں ميں سے ايك آدى كو حاكم منتخب كريں محاوروہ محى ابنول ش سے ایک حاکم کا اقتاب كريں۔"

ال مهاجرفي يقرين كركها:

"اكيك ميان مي بركز دوتكوارين بين سائتي بين اورايك شهر مين دوحاكم امن سے خہیں رہ کتے ۔اس کے علاوہ خدا کی تم اعرب آپ لوگوں کی ہرگز اطاعت نہیں کریں مے، چونکدان کا پیغبراپ کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا۔"

انصاری نے اسے ساتھوں کی طرف رخ کر کے کہا:

"اے انصار کی جماعت! اینے ہاتھ محکم رکھواور مہاجرین کے ہاتھ پر ہرگز بیعت نہ

کرواوراس خص کی باتوں پرکان نددھرو، کیوں کہاس طرح حکومت اور فر ماں روائی بی تمھاراحق ضائع ہوجائے گا۔ اگر انھوں نے تم لوگوں کی تجویز قبول ند کی تو انھیں اپے شہرودیارے نکال باہر کرواور زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لو کہ خدا کی تتم تم لوگ حکومت اور فرماں روائی کے لئے ان سے لائق وشائستہ ہو''

اس كے بعدمهاجرين كى طرف رخ كركيكا:

"خدا کی تنم اگر چا ہوتو ہم جنگ کواز برنوشروع کرنے پر آمادہ ہیں" اس مہاجرنے جب انصار کی میہ باتیں میں توجواب میں کہا:

"ال صورت من خدا كي قل كرد عالي..."

اورانصاری نے فوراجواب میں کہا:"خدا تھے قل کردے گا!"

ای تلخ گفتگو کے بعداس مردمہاجرنے بیعت کے لئے اپناہاتھ ابو بکر کی طرف بوھادیا سے اس کے بعد حضار بھی اس کی بیعت کے لئے آ گے بوھے۔(الف)

اس طرح حکومت وریاست کو ہاتھ میں لینے کی انصار کی کوشش نا کام رہی۔اس واقعہ کے تیجہ میں بیدو قبیلے ۔ نزاری اور بمانی ۔ ایک دوسرے کے خلاف ججو وبدگوئی پراتر آئے۔قریش میں سے ابن الی عز ونے اس بارے میں انصارے مخاطب ہوکر کہا:

"فلططريقة سے خلافت كو ہاتھ ميں لينے كى كوشش كرنے والوں سے كهدو! كدكى كلوق سے آج تك الى فلطى سرز دنييں ہوكى ...ان سے كهدوه كدخلافت قريش كاحق ہاور محمد ملتي الله كے خداكى تم إكداس ميں تمھارے لئے كوئى بنيا دواساس موجود نبيس ہے"

الف) كاظيف كالتقاب عما تقال الماورجبوركي بيت اى كوكت إن (مرجم)

جب بیہ بات گروہ انصار تک پنجی تو انھوں نے اپنے شاعر نعمان بن عجلان سے اس کے جواب میں شعر کہنے کوکہا، اوراس نے حسب ذیل (مضمون کے ) شعر کہنے:

"قریش سے کہدو کہ تمحارے وطن، مکہ کو فتح کرنے والے ہم تھے، ہم جگ حنین کے سور مااور جنگ بدر کے شہروار ہیں تم نے کہا ہے کہ سعد بن عبادہ کا ظیفہ بنا حرام ہے لیکن (کہا) ابو بکر ۔ جس کا نام غتیق ابن عثان ۔ کا خلیفہ بننا جائز اور حلال ہے!!"

محمراہ اور نادان قریش ایک جگہ جمع ہو کر دادخن دیتے تھے اور برابر کہتے تھے۔جب یہ خر حضرت علی علیدالسلام کو پینچی تو وہ غصہ کی حالت میں مجد میں پہنچے اور ایک تقریر کے خمن میں فرمایا: ''قریش کو بیہ جانتا چاہئے کہ انصار کو جاہما ایمان کی علامت ہے اور اس سے دشمنی نفاق کی نشانی ہے ، انھوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے (الف) اور اب تمحاری

باری ہے...'' اس کے بعدا پنے چھازاد بھائی ففنل کی طرف اشارہ کیا کہ شعر کی زبان میں انصار کی حمایت کرے فینل نے حسب ذیل (مضمون کے ) چند شعر کہے:

''انصار تیز نگوار کے مانند ہیں اور جو بھی ان کی نگوار کے بیٹے قرار پائے گا وہ ہلاک ہو ھا۔ بڑگا''

اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے ایک خطبہ پڑھااوراس کے ضمن میں فرمایا:
" خدا کی قتم انصار جس طرف ہوں میں ان کے ساتھ ہوں، کیوں کہ رسول خدا کے
فرمایا ہے:" جہال کہیں انصار ہوں میں ان کے ساتھ ہوں" حضار نے ایک زبان ہو
کرکہا: خدا آپ پر دھت نازل کرے، اے ابوالحق ! آپ نے صحیح فرمایا"

الف) وحفرت امير الموضى عليه السلام كالقعوديد ب كما تعدار في تغيير اسلام المتأليظ كي العديد من يدر مارم ك مددك-

اس طرح حضرت علی علیہ السلام نے از سرنو بحر کنے والے فتنے کے شعلوں کو بجھا دیا اور اپنے چازاد بھائی رسول خدا ملٹی کی افراح حکمت عملی اور عقلندی سے حالات کو پرسکون کیا ہے

ا پے پچ اربوں میں ہے۔ کے بیا قدم تھا جس کے بیجہ میں ملت اسلا میہ کا اتحاد متفرق ہوکر دو حصوں میں بٹ گیا۔ ان میں ہے ایک حصہ معنری خاندان تھا، جو بن عباسیوں کے خاند تک خلافت وسلطنت پر قابض رہا اور دوراحسہ خاندان بمانی تھا جو بمیشہ کے لئے خلافت واقتدار سے محروم رکھا گیا۔ ان دونوں خاندانوں کے ساتھ بعض دیگر افراد نے بھی عہد و بیان بائد ھکرا ہے اصلی خاندان اور نسب کوفراموش کر کے خود کو ان عائدانوں میں آزاد ہونے والے غلام بھی مربوطہ مائدان کے غلاوہ ان خاندان کے فراد والے غلام بھی مربوطہ خاندان کے فرادی فرادی اور دفاع کرتے تھے جیسے خودان کی اولا و مائدان کے فرادی میں شربیک ہوکر ان کی الی طرفداری اور دفاع کرتے تھے جیسے خودان کی اولا و میں۔ دوسری طرف مربوط قبیلہ بھی ان کے ساتھ اپنے فرزندوں جیسا سلوک کرتا تھا۔

### عربياد بيات مين تعصب كاظهور

ندکورہ دوقبیلوں (مضرو یمانی) میں خودستائی ،غرور تکبراورایک دوسرے کو برااور کمینہ ثابت کرنے کاسلسلہ نے سرے سے شروع ہوا۔ رزمیہ ،خودستائی اور بچو و بدگوئی نے عربی ادبیات کی نشر و لقم پر عجیب اثر ڈالا۔ اس سلسلے میں قبیلہ کے اصل نامور شعراء ، جیسے کمیت و دعبل اور اس سے منسوب شعراء جیسے ابونواس اور حسن ہانی قابل ذکر ہیں۔

ایام جالمیت اور اسلام کے زمانہ میں تمام جزیرہ نمائے عرب میں ان دوقبیلوں کے درمیان خانمان کے سور ماؤں اور ان کے نبتی وقر ابتی طرفد اردں کی بہادری کو اجا گر کر کے اس پرفخر و مباہات کرنے اور ان کی عظمت اور کارناموں کے گیت گانے کا دور دورہ تھا۔

معودى افي كتاب "التنبيه و الاشواف" ين لكمتاع: (الف)

الف) ـ الما مقدم كتاب" التنبيه و الاشواف" تالف معود كالمع كالماحمون ١٩٥١م

"معد بن عد نان كا خاندان الني آب كو پارسيول (ايرانيول) كے ساتھ بمنسل ونب جائے كہ اللہ معرى موردت جائے كہ اللہ كا خاندان پر فخر ومباہات كرتا تھا، جرير بن عطيد نے اس فخر كوشعرى موردت ميں حسب ذيل (مضمون ميں) بيان كيا ہے:

"مارا جداعلی ابراہیم ظیل ہے تم ہمارے اس فخرسے چٹم پوٹی نہیں کر سکتے ہو
اور ہماری یہ قرابت انہائی فخر و مباہات کا سب ہے ہم شیر دل ایحق کی اولا د ہیں جو
میدان کارزار میں زرہ کے بجائے لباس مرگ زیب تن کرتے تھے اور خودستائی کے
وقت ہیں ، ہمارے اور ایحق کی اولا د کے
وقت ہیں ، ہمارے اور ایحق کی اولا د کے
اجدادا کی جیں اور ہم دونوں کا شجر ہو نسب مقدس پیفیمراور پاک رہبر تک پینچا ہے۔
ہماری اور پارسیوں (ایرانیوں) کی نسل ایسے اجداد تک پینچتی ہے کہ ہمیں اس بات پر
ماری اور پارسیوں (ایرانیوں) کی نسل ایسے اجداد تک پینچتی ہے کہ ہمیں اس بات پر
کی قتم کی تشویش نہیں ہے کہ دوسرے قبیلے ہم سے جدا ہوجا کیں "

یااے قبلے کے فرومباہات کے بارے میں کم محے اشعار میں اسحاق بن سوید عدوی قرقی

يول كبتاب:

دو اگر قبیلہ قبطان اپنی شرافت و نجابت پر بھی ناز کرے تو ہمارا فخر و مباہات ان سے
بہت بلند ہے ۔ کیوں کہ ابتداء میں ہم اپنے چپا زاد بھائیوں ،اسحاق کی اولاد کی
حکومت کے دوران ان پر فرمان روائی کرتے تھے اور قبطان ہمیشہ ہمارے خدمت
مگاراور تو کر تھے ہم اورایرائی ایک ہی نسل اورایک باپ سے ہیں اوراییا افتحار ہوتے
ہوئے ہمیں کی قیم کا خوف و تھویش ہیں ہے کہ کوئی ہم سے جدا ہوجائے''
یا قبیلہ زار کا ایک فض یوں کہتا ہے:

"اسحاق واساعیل کی اولاد نے بہت سے قابل افتار اورعظیم کا رہا ہے انجام دیتے ہیں۔ایرانی اور زاری نسل کے شہروار ایک بی باپ کی عظیم اصیل اور پاک

اولادين "ه

معودى افى كتاب كصفحه ٧ يرلكمتاب:

" یمنی ضحاک کے وجود پر فخر کرتے ہیں اور بیاعتقادر کھتے ہیں کہ وہ قبیلہ از دہ تھا۔ اسلام میں بھی شعراء نے ضحاک کا نام عزت واحترام سے لیا ہے، اور ابونو اس حسن ابن ہانی ۔ وئی تھم بن سعد قبطانی کا آزاد کر دہ تھا ۔ اپنے ایک قصیدہ میں ضحاک کے وجود پر فخر کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں نزاری قبائل کے تمام افراد کو دشنام اور برا بھلا کہتا ہے۔"

بیونی قصیدہ ہے جس کی بنا پرنزاری عبائ خلیفہ ہارون رشیدنے اس بے احر امی کے جرم میں ابونواس کوطولانی مدت کے لئے زندان میں ڈلوا دیا تھا خی کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں اس پر حد مجی جاری کی تھی۔

بہرحال ، ابونواس نے اس تصیدہ میں یمنی اور قبطانی سے منسوب ہونے پر فخر کرتے ہوئے محاک کواحر ام وعظمت کے ساتھ یا دکیا ہے اور اس سلسلے میں کہتا ہے:

" ناط كے محلوں كے مالك ہم بين اور صنعا كا خوبصورت شر ہمارا ہے جس كے محرابوں ميں مشك كى مبك مجيلتى ہے۔ ضحاك ہم ميں سے ہے جس كى پرستش جنات اور پر عرب كرتے تھا تھو! اور نزاركى اولا دكود شنام دواوران كى ہجوكرو۔ان كى كھال اتاردواوران كے عيبوں كو طشت از بام كردؤ"

نزار یون کی ایک جماعت ابونواس کے اس تھیدہ کا جواب دینے پر آمادہ ہوتی ہے۔ان عمل سے قبیلہ نزار کے بنی ربیعہ کا ایک آ دمی نزار کے منا قب اور اعز ازات بیان کرتے ہوئے یمن و یمنع ل کو برا بھلا کہہ کران کا فداق اڑا تا ہے اوران کے بیبوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہ اسے:

"معدونزار کی ستائش کرواوران کی عظمت پر فخر کرو یمنوں کی حرمت کو تار تار کردواور فیطان کا بادل سے سے مصورت میں تشویش نہ کرد."

## خاندنی تعصبات کی نبایر ہونے والی خونیں جنگیں

خاندانی تعقبات، شعروشاعری، فخرومبابات بیان کرنے ، بہادریاں جلّانے اورخورستائی وغیرہ تک بی محدود نبیس رہے ہیں ، بلکہ تاریخ کے سیاہ صفحات اس امر کے گواہ ہیں کہ بعض اوقات خونیں جنگیں بھی اس بنا پرواقع ہوئی ہیں۔

امویوں کی خلافت کے آخری دنوں میں بیقصبات انتہا کو پہنچے اور سرانجام اس حکومت کی ناپودی کاسب ہے۔

معودى الى كتاب "التنبيه والاشراف" من لكعتاب: إ

"جب خلافت ولید بن بزید (الف) کے ہاتھ میں آگئ ،اس نے خاندان نزار کو دربار خلافت میں بلا کران کی عزت واحز ام کیا۔ انھیں بڑے برے عبدوں پر تعینات کیا اور یمنوں کو دربار خلافت سے نکال باہر کرکے ان کے ساتھ سردمہری تعینات کیا اور یمنوں کو دربار خلافت سے نکال باہر کرکے ان کے ساتھ سردمہری کا شکار ہونے والے یمنی بزرگ شخصیتوں دکھائی اور ذکیل وخوار کیا۔ خلیفہ کی سردمہری کا شکار ہونے والے یمنی بزرگ شخصیتوں میں اس خاندان کا سردار، خالد تسری (ب) بھی تھا، جو ولید کے خلیفہ بنے سے پہلے عراق کا گورز تھا۔ ولید نے خالد کوعزل کرکے اس کی جگہ پرعواق کے ڈپٹی کمشز، بوسف بن عرفقنی (ج) کو گورز کے عبدہ پرمقرر کیا۔ یوسف، خالد کو گرفار کے کوفہ

الف)۔ولید،عبداللک کا نواسرتھا،اس کی ماں ام محرتمی ،وہ مشہوروم حروف فض بجائ کا بمتیجا تھا۔ولید، ہشام کی وڈات کے روز بدھ کے دان 7 رد کا الاول 10 اھر کو تخت خلافت پر بیٹھا۔اور جسرات 11 اھ کو جب جمادی الٹانی کے وو دن باتی بچے تھے ہتل ہوا (عمرہ انساب اسرب می ر۸۶ دمرون الذہب)

ب)۔ خالد قسر ی جراق، فادی ، الجوز اور کر ہافٹا ہ کا گورز تھا ( المتھیہ والاشراف ،سسودی میں دو 10) ج)۔ بیسٹ این عمر ، بشام کے زیانے میں بھن کا حکر ال تھا ،اس کے بعد عراق کا حاکم بنا ،اس لئے ولیدنے اسے برقر ارد کھا۔ بیسٹ ولید کے بیٹوں کے ساتھ آن کیا گیا۔ ( وفیات الامیان این خلکان ۲۸۰ ۔ ۱۱۰)

لے گیااور وہاں پراسے جسمانی اذیتیں پہنچا کرفل کرڈ الا۔

ولید نے اس واقعہ اور خالد کی گرفتاری کے بعد ایک تھیدہ کہااور اس میں یمنوں کی سرزائش کی اور انھیں دشنام دیا نیز نزار یوں کی تعریف وتجید کی اور خالد قسری کی نزاریوں کے ہاتھوں گرفتاری کو بھی اپنے لئے ایک افتخار شار کرتے ہوئے کہا:

'ہم نے سلطنت اور حکومت کونزار یوں کی پشت پناہی ہے مظبوط اور محکم بنادیا اوراس (الف) اگر یمنی باعزت اور قابل قدر خاندان ہے ہوتے تو خالد کے نیک کام اتن جلدی تمام نہ طرح اپنے وشمنوں کی تعبیہ کی بیرخالد ہے جو ہمارے ہاتھوں گر قمار ہوا ہے آگر یمنی مرد ہوتے تو اس کے بچاؤ کے لئے اٹھتے ہم نے ان کے سرداروں اور رئیسوں کوذلیل وخوار کر کے رکھ دیا۔

ہوتے وہ اپنے رئیس کواس طرح قیدی اور عرباں حالت میں نہ چھوڑتے کہ وہ طوق وزنجیر میں بندھا ہوا ہمارے ساتھ چلتا۔ یمنی ہمیشہ ہمارے غلام تھے اور ہم مدام انھیں ذلیل وخوار کرتے تھے''۔ کے

#### مسعودى لكصتاب:

"ولیدنے بہت برے، ناشائستداور بیہودہ کام انجام دے، جس کی وجہ ہے لوگ اس سے متفر اور بیزار ہو گئے ۔ یہی چیز باعث بنی کہ اس کے پچاز او بھائی یزید بن ولید فی ان حالات سے استفادہ کر کے لوگوں کو اس کے خلاف بغاوت کرنے پراکسایا اور اس کا تختہ الف دیا"۔

الف)۔اس کے بعد شعرے آخر تک طبری کی روایت کے مطابق ہے،اس کے علاوہ طبری کا دعویٰ ہے کہ ان اضعاد کو ایک میمنی شاعر نے ولید کی زبانی کہا ہے تا کہ میرچے س کی شورش کا سبب بیس ۔ابن اشحر نے بھی طبری کے اس تظریبہ کی تا تید کی ہے۔(طبری ۱۲ ما ۱۸ کا وائن کیئے وردوں)

یزید کی این چیرے بھائی ولید کے خلاف شورش اور تخت اللنے کی سازش میں یمنع ل نے پزید کی مجر پورحمایت اور مدد کی اور خلیفہ کے طور پراس کی بیعت کی۔ (الف)

اس بغاوت میں ندصرف خودولید قل ہوا بلکہ اس کی ولی عہدی کے نامز ددو بیٹے تھم وعثان بھی مارے گئے۔اس کے علاوہ اس کا ایک زبردست اور باوفا طرفدار یعنی پوسف بن عمر بھی دمشق میں قل کیا گیا۔

اصنع بن ذواللة الكلمى يمانى (ب)اس داقعه كے بارے ش اشاره كرتے ہوئے كہتا ہے: "خاندان نزار، خاص كرئى اميد دنى ہاشم كے سر داروں ادر بزرگوں كوكون يہ خردے كہ ہم نے خالد قسرى كے قصاص ميں خليفہ دليد كوتل كرديا ادر اس كے جانشين دو بيٹوں كوبھى بے معرف غلاموں كى مانندكوڑيوں ميں نظم ديا"۔

خليفه ابن خليفه بلي يمانى في بعى است قصيده من يون كهاب:

"ہم نے خلیفہ ولید کو خالد کے قصاص میں دروازہ پراٹکا دیا اوراس کی ناک رگڑ کے رکھدی ، لیکن خدا کے حضور تجدہ کے طور پرنہیں! قبیلہ نزار اور معد کے لوگو!اپی ذلالت، ناکا می اورپستی کا احتراف کرد کہ ہم نے تمعارے امیرالمؤسنین کو خالد کے قصاص میں بارڈ الا"۔

معودى مروح الذهب على لكعتاب: ٨

"شاعركيت (ج) في الك تعيده كهاب، جس مين اس في نزاركي اولاد :معز،

الف)-بريدش بعد ٢٦١ وكواس وقت ظافت يريخيا، جب بمادى الأنى كرمات دن باتى يج تصاوراول ذى الحجر ٢٦١ م كواس و نياس بيا كيا- بزيد ك ظافت كاندت مينيا ورودون كى- (مرون الذب ١٥٢٥٣) ب) اسع ان افراد عمل ساتها جم في ان شورش عن خود صرايا تعا- (طبرى ١٩٠٢ ـ ١٩٠١)

ج) کیت بین پزچامدی فاندان معزے تعلق دکھا تھا۔ نما اسے خدائے میں زندگی برکرتا تھا اس نے مہاسیوں ک

ربعہ،ایادادرانماری ستائش کی ہادران کے مناقب،خوبیوں اورافقارات کو تفصیل ہے بیان کرتے ہوئے ایسا ظاہر کیا ہے کہ بیاوگ متعدد جہات سے قیانیوں اور یمانیوں پر نکیک حملے کرکے یانیوں پر نکیک حملے کرکے انھیں گالیاں دی ہیں''۔

ریقسیدہ اس امر کا باعث بنا کدان دونوں قبیلوں کی دشمنی کی داستا نیں زبان زدہو گئیں۔اس قبیدہ کے درج ذبل بعض حصول بیں کمیت نے صراحثاً یا کنا بتا حبشہ کی داستان اور یمن پران کے تسلط کا طرف اشارہ کیا ہے:

" چا نداور آسمان پر موجود ہروہ ستارہ ونورانی نقط جس کی طرف ہاتھ اشارہ کرتے ہیں، ہمارا ہے۔خدانے نزار کی نام گزاری کرکے انھیں مکہ میں رہائش پزیر کرنے کے دن ہے، ہی فخر ومباہات کو صرف ہماری قسمت قرار دیا ہے۔ قوی ہیکل بریگائے بھی نزار کی بیٹیوں کو اپنے عقد میں نہیں لاسکے ہیں، گدھے اور گھوڑی کی آمیزش کی طرح نزار کی بیٹیاں ہرگز سرخ وسیاہ فام مردول ہے ہمیستر نہیں ہوئی ہیں'۔
معودی لکھتا ہے:

دعمل ابن علی خزاعی (الف) نے ایک طولانی قصیدہ کے ذریعہ کیت کوجواب دیا ہے اور مینوں کے فضائل ومنا قب بیان کرتے ہوئے خوب دادخن دی ہے، ان کے بادشاہوں اور امیروں کی نکیاں گئے ہوئے فخر ومباہات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ تھلم کھلا اور کنامیہ کی صورت میں

<sup>→</sup> خلافت کوئیں دیکھا ہے۔ فاعانی تعقبات کی وجہ سے ایک لو یعی اسے یمنوں کی جو کوئی سے نجات نیس کی ہے۔ ماحب اعالٰ مذکورہ تعمیدہ کے بارے می انکھتا ہے: یہ ۱۰ ایبات پر شمثل تھااوراس میں اس نے یمنی تقبیلہ کے کی ایک فاعدان کو کا پی بجود بدکوئی سے معاف نیس کیاہے۔ (اعانی ۲۵۲۱۲۳۱۹ و۲۵۲۲)

افس)۔ وممل فراعی اوراس کے تعصب کے بارے میں طاحقہ وراعاتی ۲۸/۲۰)

#### نزار يون كاول دكھاتے ہوئے كہتاہے:

"زندہ باد اور اگریم عجمی ہونے کے سب ہم پر فخر کرتے ہوتو بید نہ بحولو کہ خدائے تعالی نے اور اگریم عجمی ہونے کے سب ہم پر فخر کرتے ہوتو بید نہ بحولو کہ خدائے تعالی نے یہود یوں کو بندراور سور کی شکل میں شخر کردیا ہے اور ان سنے شدگان کے آثار سرز مین المیہ بنا اور اقیانوں احمر میں موجود ہیں ،کمیت نے جو پچھا ہے اشعار میں کہا ہے،ہم سے خون کا طالب نہیں تھا،کین چونکہ ہم نے پیغیر اسلام مشید ہی تھرت کی ہے۔ خاندان نزار اچھی طرح ہے،اس کے اس نے ہمارے خلاف جو و بدگوئی کی ہے۔ خاندان نزار اچھی طرح ہونے ہیں کہ ہمارا قبیلہ ، یعنی انصار پیغیر خدا شریع ہی کے درکرنے پر فخر و مباہات کرتے جانے ہیں کہ ہمارا قبیلہ ، یعنی انصار پیغیر خدا مشید ہی کے مدد کرنے پر فخر و مباہات کرتے ہوں ؟

شاعرکیت کی بات یمنوں اور زاریوں کے درمیان بحر پورا نداز میں پھیل گئی اور ہر قبیلہ دوسرے پراپ فخر و مبابات جلاتے ہوئے اپنی بزرگی پرناز کرتا تھا۔ اس طرح لوگ دودھڑوں میں معتبیم ہوگئے اور خاندانی تعقبات کی شدت اپنی انتہاء تک پہنچ گئی ۔ جی شہرو دیبات بھی اس سے محفوظ نہ رہے۔ یہ سلسلہ امویوں کے آخری ظیفہ مروان کے زمانہ تک جاری رہا۔ مروان نے اپنے خاندان نزار کو ابھیت دی اور یمنوں کو نکال باہر کیا اس طرح اس نے خود اپنی سلطنت کو متزازل کردیا۔ بتیجہ یہ لکلا کہ یمنوں نے عباسیوں کی دعوت پر لبیک نے خود اپنی سلطنت کو متزازل کردیا۔ بتیجہ یہ لکلا کہ یمنوں نے عباسیوں کی دعوت پر لبیک کہ کر ان کی مدد کی بنی امیہ کی خلافت سر عموں ہوگئی اور عبای اقتدار پر قابض ہو گئے۔ ای خود اپنی سلطنت کا مقبد تھا کہ معن بن زائدہ (الف) نے اپنے رشتہ داروں رہیدہ ونزار کی طرفداری میں بین کے لوگوں کوخاک و خوں میں غلطاں کردیا اس طرح رہید

الف) معن بن ذا كده شيباني كواموين اورهباسيون كالمرف ساققة ارلما ، اورخوارج في آخر كارسكتان (مجستان) من اها. • يا عداره يا 104 هش استن كرديا- (ونيات الاميان عهرهه)

ربینی کے درمیان اتحاد و بیجتی کا سالہا سال قبل منعقد شدہ عبد و پیان (الف) ٹوٹ گیا۔اورای فائدانی تعصبات کی بنا پر عقب بن سالم سَنِی بحرین اور عمان میں معن بن زائدہ کے اقد امات کے شدید رومل کے طور پر خاندان عبدالقیس اور ربیعہ سے دوسرے قبائل کا قبل عام کیا۔

جو کچھے بیان ہوایا جو کچھے ہاتی رہا میسب خونین حوادث نزار اور قحطان کے دوقبیلوں کے در مہان خاعمانی تعقبات کا متیجہ تھا۔ اور سیف نے اسے اچھی طرح درک کیا تھا اور اپنے طور پر اظہار کرنے پراتر آیا تھا۔

جن حوادث کا ہم نے ذکر کیاان ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیسب خونیں جنگیں ،ان بیانات، شعر کوئی اور تصیدہ کوئی کا بتیج تھیں ، جن میں طعنہ زنی ، گالی گلوچ ، بے بنیاد نسبتیں ، ایک قبیلہ کا دوسر بے کے خلاف برا بھلا کہنا اور اپنے فخر ومباہات پر ناز کرنا تھا اور ان تمام موارد کو ایک لفظ یعن '' خاند انی فخر و مباہات'' میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے۔

#### مديث سازي ميں تعصب كااثر

اگرکوئی شعردادب کے دیوان کا مطالعہ کرے تواسے اس تم کے جذبات کا ظہار اور خاندانی تعقبات کے بے ثار نمونے نظر آئیں گے۔

قبیلہ زاروقحطان ایک دوسرے کے خلاف خودستائی اور فخر ومباہات جمّانے میں صرف حقیقی افخارات یا واقعی ننگ ورسوائیوں کو بیان کرنے اور گئے تک ہی محدود نہیں رہے، بلکداس تعصب نے دولوں قبیلوں کے متعصب لوگوں کو اس قدرا عمر حابنا دیا تھا کہ ان میں سے بعض افرادا ہے قبیلہ کے حقّ

الف) يرميد منى الجالف من ابن كلبى سے دوايت كرتے ہيں كدا مير المؤمنين على الشكائ في ربيداور يمن كورميان ايك عهد نامد مرقوم فرمايا، جم كا آغاز اس طرح كيا تھا: بيروه ضوائط ہيں جو يمن كر ہنے والے شوشين اور محرافشين اور دبيعہ كے دہنے والے شوشيس اور محرافتين ... ( فح البلاغہ ج س رمالہ رام 2 من 1840)

میں تاریخی افسائے گڑھنے پراتر آئے حتی انھوں نے احادیث اور اسلامی روایتیں جعل کرنے ہے جی محریز نہیں کیا۔اور بھض افرادان افسانوں کو جذباتی تقریروں اور اشعار کا روپ دے کراپے دمن قبیلہ کونچاد کھاتے تھے۔

ان خائدانی تحقیات اور فخر و مباہات کے افسانہ ٹوییوں ، داستان سازوں ، جھوٹ گڑھے والوں اور موائی قلعے بنانے والوں میں سیف بن عرقیمی کی حد تک کوئی نہیں پہنچا ہے۔ ہم اگلی فصل میں اس کے جعل کردہ افسانوں اور احادیث اور ان کے اسلام پر اثر ات کے بارے میں بحث و تحقیق کریں م

maablib:org

# سیف بن عمر۔ حدیث جعل کرنے والاسور ما

لىم يسلىغ احد سىف بىن عىمو فى وضع الىحىدىيث مديث كرمن ميسيف بن عرك برابركونى نيس تعار

مؤلف

#### سيف کی کتابيں

سیف نے''فتوح'' اور''جمل'' نام کی دو کتابیں تا کیف کی ہیں۔ بید دونوں کتابیں خرافات، ادرافسانوں پرمشممل ہیں ۔اس کے باوجودان کتابوں کے مطالب تاریخ اسلام کی معتبر ترین کتابوں می قطعی ادر حقیقی اسناد کے طور پرنقل کئے گئے ہیں اور آج تک ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔

سیف نے ان دو کتابوں میں رزمیہ شاعروں کی ایک الی جماعت جعل کی ہے، جنھوں نے ایک دو کتابوں میں رزمیہ شاعروں کی ایک الی جماعت جعل کی ہے، جنھوں نے ایک زبان ہو کر عام طور پر قبائل مفر کے بارے میں اور خصوصا قبیلہ تمیم کے بارے میں اور ان سے بھی زیادہ عمر و کے خاندان جوخود سیف کا خاندان ہے کے فضائل ومنا قب اور عظمتیں بیان کرنے میں اسکان وزمین کے قلا ہے ملاد کے ہیں۔

اس کے علاوہ قبیلہ تمیم سے چند سپر سالار جعل کئے ہیں جوسیف کی فرضی جنگوں کی قیادت کرتے ہیں ۔ مزید بر آن کچھ ایسے راوی بھی جعل کئے ہیں جو خاندان تمیم کے فرضی سور ماؤں اور دلاوروں کے افسانے اور بہادریاں بیان کرتے ہیں۔

اس نے قبیلہ تمیم کے جعلی پہلوانوں اور جنگی دلاوروں کی فرضی بہادریوں اور افسانوی کارناموں کو'' فتوح'' اور'' جمل'' نامی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ بیافسانے اور فرضی قصایے مرتب کئے گئے ہیں جوایک دوسرے کی تائید کریں۔

سیف نے اپنی داستانوں میں ایسی جنگوں کا ذکر کیا ہے جو ہرگز واقع نہیں ہوئی ہیں اورا ہے میدان کارزار کا نام لیا ہے کہ جن کا حقیقت میں کوئی وجو ذہیں ہے اس کے علاوہ ایسے شہروں قصبوں اور مقامات کا نام لیا ہے جن کا روئے زمین پر کوئی وجود ہی نہیں تھا اور اس وقت بھی ان کا کہیں وجو دنیش ہے۔

قبیلہ جمیم کے افسانوی بہادروں کے جنگی کار نامے ، شجاعت و دلیری ، ہوشیاری تجربہادر کامیابیاں ٹابت کرنے کے لئے سیف نے دشمنوں کے مقتولوں کی دہشت انگیز تعداد دکھائی ہے۔ فاص کر ہزاروں دشمن کے مارے جانے یا ایک تی معرکہ میں صرف جمن دن رات کے اندر دشمنوں کے خون کی ندیاں بہانے کی بات کرتا ہے، جب کداس زمانے میں اس جنگ کے پورے علاقہ میں اتنی بڑی تعداد تما م جانداروں کی موجود نہیں تھی ، انسانوں کی تو بات ہی نہیں جو اتنی تعداد میں مارے جاتے یا تیدی بنائے جاتے ! سیف نے اپنے افسانوں اور خیالی خونیں جنگوں کے واقع ہونے کا جائید میں فرضی رزی شاعروں سے منسوب تصید سے اور اشعار بھی کھے ہیں جن میں قبائل مصر، خاص کر تائید میں فرضی رزی شاعروں سے منسوب تصید سے اور اشعار بھی کھے ہیں جن میں قبائل مصر، خاص کر تائید میں فرضی رزی شاعروں سے منسوب تصید سے اور اشعار بھی کھے ہیں جن میں قبائل مصر، خاص کر

خاندان تم بے جنگی کارنا ہے ،فخر ومباہات اور عظمتیں بیان کی گئی ہیں اور دشمنوں کی کمزوری ، نااہلی اور زبوں حالی کو بیان کیا ہے۔

ان سب کے علاوہ سیف بن عمر حمیمی نے خلفائے وقت کی طرف سے ان جعلی اور فرضی بہادروں کے نام حکم نامے اور خطوط جعل کئے ہیں اور ان حکم ناموں ہیں انھیں فرضی عہدے اور ترقیاں عطا کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ان فرضی سید سالا روں اور نام نہاد سرحدی علاقوں کے لوگوں کے درمیان جنگی معاہدے اور امان نامے بھی جعل کئے ہیں جب کہ حقیقت میں نہ اس قتم کی کوئی جنگ واقع ہوئی ہے اور نہ کوئی فرخ یا بی اور نہ تو ای اور نہ تو ای اور نہ تو اس کے افراد کا کوئی وجود ملتا ہے جن کے درمیان کی قتم کا معاہدہ طے پاتا۔

مختفرید کداس غیرمعمولی ذبن والے جھوٹے اور متعصب شخص سیف نے افسانہ سازی اور جھوٹی واستانوں کے علاوہ بے شار اصحاب، سور ما، راوی ، رزی شعراء اوران کے قصید بے جعل کر کے قبلہ معزاور تحقیم منشور تیار کیا ہے اورا سے قبلہ معزاور تحقیم منشور تیار کیا ہے اورا سے تاریخ کے حوالے کیا ہے اورا ایک بڑار سال گزرنے کے بعداس وقت بھی ان واقعات کو حقیقی اور قطعی امنا داور تاریخ اسلام کے خصوصی واقعات کے طور پر مانا جاتا ہے۔

ندکورہ مطالب اورسیف کے مقاصد کو بیان کرنے والے اشعار اور قصیدوں کے درج ذیل نمونے قابل غور یں:

سیف نے ایک فرضی شاعر قعقاع ابن عمر و تنبی کی زبانی حسب ذیل (مضمون کے ) اشعار بیان کتے ہیں ہے

"میں نے اپنے اباواجداد سے سندروں کی وسعت کے برابر نیک اعمال اور بزرگ وراثت میں پائی ہے۔ان میں سے ہرایک نے عظمت اور بزرگواری کواپنے والدین سے وراثت میں پایا ہے اور عظمتوں کے عالی درجے اپنے اجداد سے حاصل کئے ہیں اورائمیں بڑھاوادیا ہے۔ میں ان فخر ومباہات کو ہر گز ضائع ہونے نہیں دوں گا، بری
نسل بھی اگر باتی رہی تو وہ بھی عظمتوں کی بنیا در کھنے والی ہیں۔ اس لحاظ ہے میدان
کارزار کے سپر سالار بمیشہ ہم میں سے نسمے جو بادشاہوں کی طرح وثمن پر کاری
ضرب لگاتے تنے اوران کے بیچھے لئکرشکن سپاہی ہوتے تنے۔ ہم میدان جنگ کے
وہ سور ماہیں جن کے خوف ودہشت سے دشمن کے سپاہی تسلیم ہوجاتے ہیں''
وہ سور ماہیں جن کے خوف ودہشت سے دشمن کے سپاہی تسلیم ہوجاتے ہیں''

" ہم بن عمرو کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ، میدان کارزار کے نیز ہ باز بھا جول کو کھلانے والے اور مہمان نواز ہں''

اورابوبجيد نافع بن اسودتيي منوب يشعر لكهي بين:

''جب یزدگردنے فرار کیا ہتو حقیقت میں ہم نے خوف و وحشت کے ہتھیارے اے فکست دے دی''

مريدكبتاب:

''اگرمیرے خاندان کے بارے میں پوچھو گے تو''اسید''برزگ وعظمت کا معدن ہے'' اور دیجے بن مطرتمیں کی زبانی کہتا ہے:

''اسلام کے سپر سالار سعد وقاص (الف) کے مناوی نے خوش کمن اور سریلی آواز میں ندا دی کہ: بے شک صرف قبیلۂ تمیم کے افراد میدان کار زار کے شہروار تھے'' مزید کہتا ہے:

" قبائل معداور دیگر قبائل کے علم بینظریہ رکھتے تھے کہ صرف خاندان تیم کے افراد مجم

الف) \_سعد بن الى وقاص ، قادير كى جك كابرسالار تماسعد في المصح يله مدود عن مديد عن وفات بإلى اسد الفابرا

كي إدشامول كي بم بله بين"

سیف بن عرحمی نے خاعدان تمیم کی عظمت ادر فخر و مباہات کی تبلیغ و تشہیر کے لئے صرف اناؤں کا بی سہارانہیں لیا ہے بلکہ ان فخر و مباہات کی تبلیغ میں جنات سے بھی مدد کی ہے اور ایک اناؤں کا بی سہارانہیں لیا ہے بلکہ ان فخر و مباہات کی تبلیغ میں جنات سے بھی مدد کی ہے اور ایک اناؤ کے کہ دخات نے بھی آ واز کی لہروں کے ذریعہ چنداشعار کہہ کر خاعمان تمیم کی عظموں کو تمام عرب زبان لوگوں تک پہنچایا ہے ۔ طبری نے اس موضوع کو سیف نے نقل کرتے ہوئا ای تاریخ میں یوں بیان کیا ہے۔ وا

"قادسید کی جنگ ختم ہونے کے بعد جنات نے اس خرکونشر کیا اور لوگوں کو حالات سے آگاہ کیا اور خرچ پنچانے میں انسانوں پر سبقت حاصل کی"

ال كے بعد لكھتا ہے:

"الل يمامد نے ايك غيبى آوازى - يہ آوازان كروں كاوپر سے گزرتے ہوئے گوئى ہوئى يوں گويائى :"ہم نے ديكھا كونى بيشر قبيلة تم كافراد پر مشمل تقى اور ميدان كارزار ميں سب سے زيادہ صروقل والے وہى تھے تميم كے بے ثار ساہوں نے دخمن كايك بولے لئكر پرائى يلغارى كەگردد غبار ہوا ميں بلندہ وگياوہ لوگ ايرانى سابدوں كايك بولے لئكر پر جو شئ عت اور بهادرى ميں كچھار كے فرارانى سابدوں كے ايك بولے لئكر پر جو شئ عت اور بهادرى ميں كچھار كے شروں كے ما تداور بهاؤى طرح ثابت قدم تھے - تملة ورہوئ ايرانيوں كو جنگ قادسيہ كے ميدان كارزار ميں گھن لھات كاسامن كرنا پرا آخر كاروہ تميم كے سيابيوں كو ميلے ميابيوں كے سامنے تھيار والے پر مجبورہ و گئے اوران كے سامنے اپنى عظمتيں كھو بيٹھے - جب وہ قبلے تميم كے بيابيوں كے سامنے تھياروں كے مقالے ميں آتے تو اپنے ہاتھ پاؤں كوان كى تلواروں كے مقالے ميں آتے تو اپنے ہاتھ پاؤں كوان كى تلواروں كے مقالے ميں آتے تو اپنے ہاتھ پاؤں كوان كى تلواروں كے مقالے ميں آتے تو اپنے ہاتھ پاؤں كوان كى تلواروں كے مقالے ميں آتے تو اپنے ہاتھ پاؤں كوان كى تلواروں كے مقالے ميں آتے تو اپنے ہاتھ پاؤں كوان كى تلواروں كے مقالے ميں آتے تو اپنے ہاتھ پاؤں كوان كى تلواروں كے گئے د كھيے رہ مي ہے ۔ يہ آواز اى طرح پورے جزيرہ نمائے عرب ميں بھن لوگوں كے كانوں تك پینچی ہے!

سیف کے بیافیانوی فاتح سید سالار دل کے لئے بید بھی ضروری ہے کہ اس فرضی اور افسانوی میدان جنگ بیس ان کے اطراف سپاہیوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ اس لئے سیف نے قبیلہ معنر کے علاوہ دیگر خاندانوں اور قبیلوں کے بعض طرفدار اور حامی ان کے لئے گڑھ لئے ہیں اور انھیں بھی اس افسانوی جنگ بیس کچھ فرضی ذمہ داریاں اور معمولی عبدے عطا کے ہیں تاکہ اس اور انھیں بھی اس افسانوی جنگ بیس کچھ فرضی ذمہ داریاں اور معمولی عبدے عطا کے ہیں تاکہ اس کے افسانے ہرصورت بیس کھل نظر آئمیں اور قبائل معنر ، نزار اور تیم کی بہادریاں اور نمایاں ہوجا کی اس طبقات کو جعل کیا ہے کہ ان جس سے کسی ایک کا بھی حقیقت بیس وجود نہیں تھا اور وہ سب کے سب طبقات کو جعل کیا ہے کہ ان جس سے کسی ایک کا بھی حقیقت بیس وجود نہیں تھا اور وہ سب کے سب طبقات کو جعل کیا ہے کہ ان جس سے کسی افراد ہیں اور جتنی بھی داستا نیس اور اشعار ان سے منہوب سیف کی خیالی تخلیق ہیں۔

### سيف كى تحريفات

سیف، سور ماؤل کوجعل کرنے اور افسانے گڑھنے کے علاوہ اپنی احساس کمتری کی آگ کو بچھانے کے لئے تاریخ اسلام کے حقیقی واقعات میں تحریف کرنے کا بھی مرتکب ہوا ہے ۔ یعنی تاریخی واقعات کواصلی اشخاص کے بجائے غیر مربوط افراد سے منسوب کرکے بیان کرتا ہے ۔ اس سلسلے میں درج ذیل نمونے قابل بیان ہیں:

اول حقیق جنگوں میں جن افراد کے ذریعہ فنے دکا مرانی حاصل ہوئی ہے ،سیف نے ان
کامیا بیوں کو بڑی مہارت اور چالا کی کے ساتھ قبیلہ معز کے کمی حقیق فرد کے حق میں درج کیا ہے یا بیہ
کہ اس فوج کی کماغہ کو قبیلہ معز کے کمی افسانوی سپر سالا راور بہادر کے ہاتھ میں دکھایا ہے تا کہ اس
طرح اس فنح دکا مرانی کو قبیلہ معز کے کھاتے میں ڈال سکے۔

ووم ۔اگر قبیلہ معز کا کوئی فردیا چند افراد هیتنا کسی مذموم تاریخی عمل کے مرتکب ہوئے

ہوں توسیف خاندانی تعصب کی بنا پراس شرمناک اور ندموم فعل کو کی ایسے مخص کے سرتھو پتاہے جو فہام مزے تعلق ندر کھتا ہو۔اس طرح خاندان مفتر کے فردیا افراد کے دامن کواس قتم کے شرمناک اور ندموم فعل سے پاک کرتا ہے خواہ میہ غیر مفتری فرد حقیقت میں وجود رکھتا ہویا سیف کے ان افسانوی افراد میں سے ہوجنمیں اس نے جعل کیا ہے۔

سوم ۔ اگر قبیلہ مصر کے سردار ول کے درمیان کوئی ناگوار اور ندموم حادثہ پیش آیا ہواور مادئه می دونوں طرف سے قبیلہ مصر کے افراد ملوث ہوں تو سیف اپنی ذ مدداری کے مطابق اخبار میں نح یف کر کے افسانہ تراثی کے ذریعہ یا ہرمکن طریقے سے قبیلہ مضر کو بدنام ورسوا کرنے والے اس ع گوار حادثه کی برده بیشی کرتا ہے ایسے قابل ، ندمت حوادث کے نمونے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کے فلافت عائشہ طلحہ اور زبیر کی دشمنی اور بغاوت میں دیکھیے جاسکتے ہیں ،جس کے جیومیں ان کے مامیوں نے عثمان بن عفان کے گھر کا محاصرہ کیا اور بالآخر انھیں قتل کر ڈ الا ۔ یا ایسے نمونے قبیلہ مصر تعلّى ركتے تھے \_ كےخلاف بغاوت من و كيھے جاسكتے ہيں،جوبالاً خرجنگ جمل برختم ہوئى۔سيف نے خاندان مفتر کے ندکورہ سر داروں کے دامن کواس رسوائی اور بدنای سے پاک کرنے کے لئے بوی مهارت اور چالاکی سے "عبداللہ ابن سبا" نامی ایک نام نہاد مخص کا ایک جرت انگیز افسانہ جعل کر کے ملم تاریخی حقائق کو بالکل الٹ دیا اور مصریوں کے دامن کو پاک کر کے ان سب کے بجائے صرف الك فرضى ففعل" عبدالله ابن سبا" كوقسور دارهم رايا ب-

سیف' عبداللہ ابن سبا'' کے جیرت انگیز افسانہ کا منصوبہ مرتب کرتا ہے اوراس افسانہ کے ایرو ۔ جوقطعا غیر معنری ہے ۔ کانام' ابن سبا'' رکھتا ہے اورابیا تصور پیش کرتا ہے کہ' ابن کہا'' یمن کے شہر صنعا ہے المحتا ہے۔ اسلامی ممالک کے فتلف بڑے شہروں کا دورہ کرتا ہے اور یمنی

طرفداروں کواپے ساتھ جمع کرکے بالآخرعثان کے زمانے کی بغاوت اور حفزت علی کے خلاف جگ جمل بر پاکرتا ہے۔اس طرح سیف،ان تمام بغاوتوں ،جنگوں اور فتنوں کا ذمہ دار''عبداللہ این سبا''اوراس کے طرفداروں کو ٹم ہراتا ہے جوسب کے سب یمنی ہیں نہ کہ مفزی۔

سیف اس جرت انگیز افسانہ گوگڑھنے کے بعدا سے اپنی وزنی اور معتر کتاب میں درج کتا
ہے اور تمام حوادث اور بد بختیوں کو 'عبداللہ ابن سبا' اوراس کے حامیوں کے سرتھو پا ہے جو سب کے
سب اس کے خیالی اور جعلی افراد تھے اور اس نے ان کا نام' سبائی' رکھا تھا۔ اس طرح خاندان معز
کے سرداروں سے جو حقیقت میں ان واقعات اور حوادث کے ذمہ دارتھ سے کے دامن کو ہر تم کی
تجست اور آلودگ سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے اورا پنے آپ کو اس بڑے تم سے نجات دلاتا ہے
جو قبیلہ معز کے لئے شرمندگی اور ذلت کا سب تھا۔

سیف، "عبدالله" کوجعل کر کے اس کا نام" ابن سبا" رکھتا ہے اور اسے سبائیوں سے نبعت ویتا ہے تا کہ اس کا نیمنی ہونا تکمل طور پر ٹابت ہوجائے اور اس کے قبطانی ہوتے میں کسی قتم کا شک و شبہ ہاتی ندر ہے۔ کیا سابن میجب بن معرب بن قطان تمام قطانیوں کا جداعلیٰ نہیں ہے اور یمن کے تمام قبائل كافجر ونسب اس تكنيس بنجما؟ اس لحاظ سے اگريكها جائے كه فلال فخص سبائي يا قحطاني ب تواہے ایک ایے مخص سے نبت دی ہے جو یمنی ہے، جس طرح اگر ای مخص کو یمنی کہیں تو ایک ایک جگہ کی نسبت دیں مے جوسبا اور قحطانیوں کی اولا د کی جائے پیدایش ہے۔اس وضاحت کے پیش نظر سیف بن عمر، ' عبدالله ابن سبا'' کے حامیوں اور پیروکاروں کو بھی سبائی کہتا ہے تا کہ بیٹا بت کرے کہ "عبدالله ابن سبا" کے تمام عامی اور بیرو یمنی تصاور کی کے لئے شک وشبہ باقی ندرہے کہ قبیلہ مُبا کے افراد، یمنی اور قحطانی سب کے سب بدفطرت ہیں اور بغاوت و فتندا تکیزی بس ایک دوسرے کے برابر ہیں اور مثال نہیں رکھتے۔ صاف ظاہر ہے کہ سیف نے ایک تیرے دو کے بجائے کی شکار کئے ہیں! زعریق ہونے کی مجہاس نے اسلام کوافسا نداور تاریخ اسلام کوقصداور داستان کا نام دے کر

فائن کاتریف کی ہے اور واقعات کو تو ہمات کے پردے میں چھپایا ہے اور اس طرح ملت کے خود فرض کو خون کیا ہے اور اس طرح ملت کے خود فرض کو خون کیا ہے اور تعصب کی بنا پر جزیرہ نمائے عرب کے شال میں رہنے والے قبیلہ معنر کے وامن کو ہررسوائی سے پاک کرنے کے علاوہ یمنوں کی قدرت ومنزلت کوگرا کر اس قدر پست و ذکیل کیا ہے کہ تاریخی واقعات کا مطالعہ کرنے والے رہتی دنیا تک سبائیوں ، یمنوں اور قحطانیوں کو لعنت مات کرتے رہیں گے ۔ مختصر سے کہ سیف نے مانی کی تر دید لکھ کرتاریخی واقعات سے نا جائز فائدہ اللہ تے ہوئے اپنے فرضی اور جعلی سور ماؤں کو جعل کیا ہے۔

سیف نے ''عبداللہ ابن سبا'' کوجعل کر کے اسے سبائی ،صنعائی اور یمنی کہا ہے اور بیٹا بت

کرنے کی کوشش کی ہے کہ ''عبداللہ ابن سبا'' نے اسلامی مما لک کے تمام مراکز ، جیسے: شام ، معر، کوفہ

اور بعر وہ غیرہ کا سفر کر کے ہر جگہ پرلوگوں کو دہاں کے گورزوں کے خلاف شورش اور بعناوت پرا کہایا

اورا آخرکارا پنے حامیوں اور بیرو ووں کے ہمراہ مدینہ پہنچا اور خلیفہ عثمان کے گھر کا می صرہ کیا اوراس کے

بعدائی تقل کر ڈالا ۔ پچھ مدت کے بعد حضرت علی این ابیطالب کی حکومت کے دوران جنگ جمل

بعدائی اور فیم وفر است کے جھے ہیں سلے کے نزد یک بینچ بچکی تھی ، سبائیوں کی سازشوں اور براہ راست

ملی اور فیم وفر است کے نتیجہ میں شلے کے نزد یک بینچ بچکی تھی ، سبائیوں کی سازشوں اور براہ راست

مافلت سے ایک خوز یز جنگ میں تبدیل ہوگئی ، جب کہ خاندان مفتر کے سردار حضرت علی ، عائش ، طلحہ

اور ذیراس جنگ سے ندراضی شے اور نہ مطلح!!

سیف نے "عبداللہ ابن سبا" کا افسانہ اس لئے گڑھا ہے تا کہ بیٹا بت کرے کہ معزیوں
کے پست اغراض کے سبب پیش آنے والی تمام دہشت گردیاں ،خون ریزیاں ،اختا فات اور براور
کٹیاں اصل میں بینیوں کی حرکتوں کا نتیجہ ہیں اور قبیلہ معنر کے سردار اور بزرگ افراد جیسے ام الموشین
عائشہ طلحہ، زبیر، معاویہ، مروان اور ان ہی جیسے دسیوں افراد کا دائمن ان رسوائیوں سے پاک و منزو
ہادران میں ایک فرد بھی اپنی پوری زندگی میں معمولی کا فنرش و خطاکا مرتکب بھی نہیں ہوا ہے اور یہ

لوگ استے پاک و بےقصور ہیں جیسا یعقوب کے بیٹے کو بھاڑ کھانے والا بھیڑیا!

اس کے برعمی خاعمان مصر کے علاوہ دیگر نمایاں شخصیات، جنہوں نے ان تاریخی واقعات میں شرکت کی ہے، جیسے عمار یاسروعبد الرحمٰن عدلیں کہ دونوں رسول اکرم مُشْیَا یَّتِمِ کے صحابی اور قبطانی شخص ، یا مالک اشتر جوتا بعین میں سے اور قبطانی شخص اور ان کے علاوہ دیگر قبطانیوں کو نہ صرف سیف نے تہمتوں سے بری نہیں رکھا ہے بلکہ انھیں تخریب کاریوں میں ملوث ٹابت کرنے کی بحر پورکوشش کی ہے اور انھیں ' عبداللہ ابن سیا' یہودی کا بیرواور آلہ کار ٹابت کرتا ہے۔ اس طرح سیف نے قبیلہ معز کے سرداروں سے سرز دہونے والے تا بہنداور نہ موم واقعات کو اپنے افسانوں کے ذریعہ چھیانے کی کوشش کی ہے۔

چہارم ۔ سیف کی تریفات کی اقسام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر قبیلہ معنر کے کی معروف اور مالدافخض اورای قبیلہ کے کی معمولی فرد کے درمیان کوئی اختلاف یا کلراؤ بیدا ہوتا تو سیف اس قبیلہ کی معمولی فرد کے دومیان کوئی اختلاف یا کلراؤ بیدا ہوتا تو سیف اس قبیلہ کی معمولی فرد کو قبیلہ کی مجدو عظمت کے لئے سیف ہر قبیت پردل وجان سے کوشش کرتا نظر آتا ہے اورائی معنو کی مجدو عظمت کے تحفظ کے لئے سیف ہر قبیت پردل وجان سے کوشش کرتا نظر آتا ہے اورائی سلطے میں سیف سے پہلے قبیلہ معنر کے حکمران اور صاحب قدرت افراد کے تحفظ کو ترجی دیتا ہے اور اس کے تحفظ اس کے بعدائی قبیلہ کے سورماؤں ، شہرواروں اور سید سالاروں کے فخر ومباہات اوراح آم کے تحفظ میں کئی قبیلہ کے سورماؤں ، شہرواروں اور سید سالاروں کے فخر ومباہات اوراح آم کے تحفظ میں کئی گئی کی داستان میں بخو بی مشاہدہ علی کہ دو تت ابو بکر میں نے فادر قبیلہ معنولی فرد کا اس کے خلاف بغاوت کی ہے کیا جا سکتا ہے ۔ چوں کہ خالد معنولی میں باور کر کا سے اس کے حیالہ قبیلہ معنولی فرد ہے۔ یا اس کے سیف اس کی مجر بور فدمت اور سرزش کرتا ہے اورا سے بدنام کرتا ہے آگر چہ خالد قبیلہ معنولی فرد ہے۔ یا اسکت سیف اس کی مجر بور فدمت اور سرزش کرتا ہے اورا سے بدنام کرتا ہے آگر چہ خالد قبیلہ معنولی فرد ہے۔ یا اسکت سیف اس کی مجر بور فدمت اور سرزش کرتا ہے اورا سے بدنام کرتا ہے آگر چہ خالد قبیلہ معنولی فرد ہے۔ یا ایک معروف فرض ہے لیکن خلیف کے مقابلہ میں ایک معمولی فرد ہے۔ یا

بیجم \_ بعض اوقات سیف اس طرح بھی حقائق کی تحریف کرتا ہے کہ اگر ایک یمنی اور
معزی کے درمیان کوئی واقعہ چیش آئے اور سیف نے اس کاعبداللہ ابن سبا کے افسانہ کے ذریعہ علاج
یکیا ہوتو اس کے لئے الگ سے ایک افسانہ گڑھ لیتا ہے۔ اور اپنے مخصوص انداز سے یا جس طرح بھی
مکن ہو سکے اس قضیہ جس یمنی کی قدر و منزلت کو پائمال کر کے معزی شخص کے مقام و منزلت کو بلند
کر کے چیش کرتا ہے۔ اس کا نمونہ وقت کے ظیفہ عثمان بن عفان معزی کے ذریعہ ابوموی اشعری یمانی
کومنزول کرنے کے واقعہ جس مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سیف نے اس واستان جس حتی اللہ مکان میہ
کومنزول کرنے کے واقعہ جس مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سیف نے اس واستان جس حتی اللہ مکان میہ
کومنزول کرنے کے واقعہ جس مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سیف نے اس واستان جس حتی اللہ مکان میہ
کومنزول کرنے کے داقعہ جس مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سیف نے اس واستان میں حتی اللہ مکان میہ
کومنزول کرنے کے داقعہ جس مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سیف نے اس واستان میں حتی اللہ مکان میہ
کومنزول کرنے کے داور اس کے مقابلہ جس مضری خلیفہ کی منزلت کو بڑھا چڑھا کر چیش کرے اور اس کی سابقہ خد مات سے
جٹم پوشی کرے اور اس کے مقابلہ جس مضری خلیفہ کی منزلت کو بڑھا چڑھا کر چیش کرے اور اس کا دفاع

آخریں سیف بن عرتمی کے افسانوی اور جعلی کارنا موں کودرج ذیل صورت بیں خلاصہ کیا اسکاہے:

. ا۔اس نے بالکل جھوٹ اور بہتان پرمشتل اپنے افسانوں کوتاریخ اسلام کے طور پر مرتب کیاہ۔

۲۔اصحاب رسول ،تا بعین ،حدیث نبوی کے راویوں ،پیرسالا روں اور رزمیہ شاعروں کے نام سے اسلام کی ایسے نام نہاد معروف اور معتبر شخصیات جعل کی ہیں کہ حقیقت میں سیف کے افسانوں سے باہران کا کہیں سراغ نہیں ملتا، کیونکہ ان کا کہیں وجود ہی نہیں ہے۔

سے سیف کے گڑھے ہوئے افسانے ،اشخاص اور مقامات ایک خاص صورت وسبب کے مخت اسلامی مآخذ میں درج کے گئے ہیں اور یہی اسلامی تاریخ اور اس کے حقائق کے اپنی اصلی راہ سے مخرف ہونے کا سبب ہیں۔انگی فصل اس حقیقت کی نشاندی کرتی ہے۔



# سیف سے حدیث نقل کرنے والے ماخذ کی فہرست

وضع سیف تساریخا کله اختلاق سیف نے اسلام کی ایک تاریخ گڑھی ہے جو سراسرجموئی ہے۔

مؤلف

سیف کی اعادیث بین اس قدر واضح طور پر جھوٹ، افسانہ سازی اور تحریفات کے باوجود (اورخودسیف بھی اعادیث نے اسلامی کتابوں بیس خاصی جگہ (اورخودسیف بھی ان صفات سے مشہور تھا) اس کی جعلی اعادیث نے اسلامی کتابوں بیس خاصی جگہ پاؤ ہا ہا درتا م نہاد معتبر اسلامی اسناد بیس بیا حادیث درج ہوئی ہیں ۔ ستم ظریفی کی حدید ہے کہ بڑے علی اعادیث کو اپنی کتابوں بیس تفصیل سے درج کیا ہے ۔ ہم اس معلام نے اس کے افسانوں اور جعلی اعادیث کو اپنی کتابوں بیس تفصیل سے درج کیا ہے ۔ ہم اس فعل میں اس تی اور جرت انگیز حقیقت کی نشائد ہی کرنے کے لئے سیف کی اعادیث نقل کرنے میں اعادیث نقل کرنے کے لئے سیف کی اعادیث نقل کرنے

# والے علاء اور ان کی کمایوں کی فہرست قار تین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں:

الف وه علماء جنفول نے پیغبراسلام کے اصحاب کی سوائح حیات لکھی ہیں اور سیف کے

جعلی اصحاب کو بھی آنخضرت مل این اسم استان کے واقعی اصحاب کی فہرست میں درج کیا ہے:

ارالبغوى كتاب:معجم الصحابه وفات ياسره

اين قائع كأب:معجم الصحابه وفات رامع ه

٣-ابوعلى ابن السكن وفات ٢٥٣ هـ

كتاب:حروف الصحابه

٣\_اين شاين كآب معجم وفات (۲۸۶ ه

۵\_این منده كتاب:اسماء الصحابه وفات 199 ھ

٧\_ابوقعيم كتاب:في معرفة الصحابه وفات جس ه

وفات سيهم ۷-این عبدالیر كمَّاب:استيعاب في معرفة الاصحاب

٨\_عبدالرحمٰن بن منده وفات و ٢٢٠ هـ كمّاب:التاريخ

9\_ابن فتحون وقات 19 ه كمَّاب:التذييل على الاستيعاب

•ا\_ابومويٰ وفات إ٥٨ ح كأب على اسماء الاصحاب

وفات معليه اا\_ابن اثير

كتاب:اسد الغابة في معرفةالصحابه ١٢\_الذهبي

وفات المعلم ه كآب تجريد اسماء الصحابه

وقات محمره ٣١١١ن جر كاب:الاصابه في تمييز الصحابه

ب- درج ذیل علاء نے بھی حقیقی سپر سالا روں اور ملک فتح کرنے والوں کے ساتھ ساتھ

سیف کے افسانوی سور ماؤل کی زندگی کے حالات بھی قلم بند کتے ہیں:

۱۳ ایوزکریا وفات سيسيه كتاب:طبقات اهل موصل

١٥ ـ ابواشيخ

وقات و٢٦٩ ه كتاب تناريخ اصبهان

| iro                            |                                             | سيف الراع والعامد             |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--|
| كتاب: تاريخ جرجان              | وفات يهم                                    | ١٢ يمزة بن يوسف               |  |
| كتاب: تاريخ اصبان              | وفات جهم ه                                  | عارابوهيم                     |  |
| كتاب: تاريخ بغداد              | وفات سابس ه                                 | ١٨_الوبكر فطيب                |  |
| كتاب: تاريخ مديندد مشق         | وقات الحكيم                                 | 19_ابن عساكر                  |  |
| كتاب: تهذيب تاريخ ومثق         |                                             | ۲۰ این بدران                  |  |
| ب می تعارف کیا گیاہے:          | بعل کئے گئےشعراء کا درج ذیل کیا۔            | ج سیف کے                      |  |
| كتاب بمجم الشعراء              |                                             | الامرزبانى                    |  |
| ل بھی درج کے گئے ہیں جواسای کے | ملی سور ماؤں کے نام ان کتابوں میر           | درسیف کے جو                   |  |
|                                | كے لئے تالف كى كئ بيں، جيے:                 | تلقظ من غلطی کودور کرنے       |  |
| كتاب:المختلف                   | وفات ومعره                                  | ۲۲_دارقطنی                    |  |
| كتاب: الموضح                   | وقات سريس ه                                 | ٢٣_ابو بمرخطيب                |  |
| كتاب:الاكمال                   | وفات کرم ھ                                  | ٢٢_ائن ما كولا                |  |
| كتاب: المؤتلف                  | وفات عمره                                   | ۲۵_رشاطی                      |  |
| كتاب:مشتبهالاساء               | وقات ومم ه                                  | ٢٦_ابن الدباغ                 |  |
| سب (جوخورسيف كالخليق ب)ورج     | ل وْبَنِي كُلُوقات اورجعلى افراد كاشجر وُرُ | ه _سيف کی بعض                 |  |
|                                | :44                                         | ذیل کتابوں میں درج کیا گیاہے: |  |
| كتاب:الجمهرة في النسب          | وفات المحمرة                                | 17051_1K                      |  |
| كتاب:الانباب                   | وفات عدد ه                                  | ۲۸_سمعانی                     |  |
| كتاب:الاستبصار                 | وفات ١٢٠ ه                                  | ٢٩_مقدى                       |  |
| كتاب:اللباب                    | وقات والده                                  | ٣٠-اين اثير                   |  |

و\_سیف کے بعض جعلی رادیوں کی سواخ حیات درج ذیل کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے: وفات كاسم ه كتاب: الجرح والتعديل ا۳۔رازی

وفات المرائد ه

وقات ممم ه

كتاب:لسان الميز ان ٣٣\_ابن جر ز \_سیف کے جعلی مقامات اور فرضی جگہول کی تفصیلات درج ذیل کمابوں میں ذکر ہوئی

كتاب:ميزان الاعتدال

۳۲\_ذعی

٣٣٠ ابن الفقيه وفات ٢٣٠٠ ه

كتاب:البلدان ٢٥ عوى وقات ٢٦٧ ه كتاب بمعجم البلدان

٣٧ موى وفات ٢٢١ ه

كَنَّبِ:المشترك لفظاً والمفترق صقعاً

٣٤ عبدالمؤمن وقات وسيكره كتاب:مراصدالاطلاع

۲۸ حمری ا وفات عبيه الروض المعطار

ح-جن كابول من مخصوص طور سے اسلامی جنگوں كاذكر ہواہے،ان ميں بھى سيف كى بعض جعلى روايتي ذكرك كي بين، جيدورج ذيل كماين:

٣٩\_الوظف ٠ وقات يحاره

كتاب: كتاب: الجمل ٣٠ \_لفرين مزاحم وفات ١١٢ ه كاب: الصفين

٣١\_ ڪيخ مغيرٌ

وفات ١١٣٥ ه كتاب:الجمل

۲۲\_این الی بحر وفات الممره كتاب:مقلّ عثان

ط ـ سيف کي ' فقوح'' نامي کتاب، جومر تا پاافسانه ہے، کو درج ذیل معتبر اور وزنی تاریخی

ا)\_ابومبدالله جمد بن عبدالله ملتب بحميري كماب" الروض المطار في اخبارالا تطار" كاموّلف بهاس كماب كاتلى أمند دينه منوره عمل في الاسلام ك كتب خاند على موجود ب- اورمؤلف في ال كا مطالعة كياب-

كتاب: تاريخ خليفه

كتاب: فتوح البلدان

كتاب: تاريخ طرى

كتاب: تاريخ ابن اثير

كايون مي حقق سند كے طور يردرج كيا كيا ہے:

وفات مهم ه ٣٠ ابن خياط

وفات وسيره ٣٠ ـ يلاؤرك

٥٥ طبري وفات والمره

وفات معليه المان الم

وفات المسيره J-172 كماب: تاريخ وهمي

۲۸\_این کثیر كتاب: تاريخ ابن كثير وفات الحكيره

كتاب: تاريخ ابن خلدون وفات ١٠٠٨ه ٢٩ ١٠١ تن خلدون

> كتاب:الخلفاء ۵۰ سيوطي . وفات الوه

ی مخصوص مواقع کے بارے میں جعل کئے گئے سیف کے افسانوں نے خصوصی

موضوعات سے مربوط تألیف کی گئی درج ذمل کتابوں میں بھی راہ یائی ہے:

كتاب:انساب الخيل اه\_این کلی وفات ٢٠١٠ ه

كتاب:اساءالخيل ۵۲\_این اعرانی وفات إسر ه

۵۳ \_العسكرى كتاب: الأوائل وفات وسي ه

۵۴ فندجانی كتاب: اساء خيل العرب وفات ١٢٨ ه

۵۵\_ابوقيم كتاب: ولأكل النوة وفات وسي ه

٥٢ بلقيني كتاب: امرالخيل وفات ١٠٥ ٥

۵۵ قلقتدی كتاب نبلية الارب وفات ١٢١ ه

ك يوبي زبان كي اوبي كمايون مين بهي كافي مقدار مين ان افسانون كوشامل كيا

کیاہ،جیے:

كتاب:الاعاني ۵۸\_امبانی وقات آهره ٥٩ - ابن مرون وقات و٥١ مرح كتاب ابن عبدون كقعيده كاشرة ل الفت كى كمايين بحى سيف كافسانون عروم نيس دى يس، يسيد: ١٠ ـ ابن منظور وقات الكه ه كتاب لسان العرب ١١-زبيدي وفات ١٢٠٥ هـ كتاب: تاج العروس م\_ببرحال جہاں کہیں بھی نظر ڈالیں اس مکارلومڑی کے نشان نظر آئیں گے جی حدیث کی کتابوں میں بھی، جیسے: ۱۲ يرزن وفات و ١٤٥ ه كتاب مح ترزي ٣٠ - النجير ي وفات اهم ه كتاب: اصل مسوعات ١٣-١١ن جر وفات ١٥٠ ه كتاب: فتحالياري ٢٥ يمقى هندى وفات ٥٤٩ ه كتاب: كز العمال ن-اس کے بعد قدرتی بات ہے کہ بعض اوقات سیف کا نام جھوٹ ہو لئے والوں اور روایت جعل کرنے والوں کے عنوان سے ایسی کتابوں میں آئے جواس تم کے اشخاص کی شاخت کے لے تالیف کی کی ہیں، جیے: ٢٧ عقيل وفات ٢٢٠ ه كتاب:الضعفاء

١٤١١عن جوزى وفات ١٩٥٥ كتاب: الموضوعات

۲۸ سيوطي وفات ااوره كاب:اللئالي المصنوعة

اس کے علاوہ متقدیمین ،متاخرین ،متشرقین اور مغربی اسلام شناسوں کی ہزاروں بھا ہیں سيف كے جعليات سے مرى ہيں۔

# احادیث سیف کی اشاعت کے اسباب

Very Market

J. J. W.

Ly substitutions and have the

ich die Mendelle der Der Stelle der Bereiten der Stelle der Stelle der Stelle der Stelle der Stelle der Stelle

いるのかしない

وضع سیف قصصاً تسایس مصالح السلطة فی کل عصر سیف نے اپ افسانوں کو ہرعبد کے مکامظلم و جورکی مصلحتوں اور مفاد کے مطابق جعل کیا ہے۔

ہم نے گزشتہ صل میں اسلامی اسنادو ما خذک ایک صدی نشاندی کی جس میں سیف کے افسانوں نے راہ پائی ہے ۔ لیکن ان ما خذک بیان کرنے ہے ہمارا مقصد بیٹیس ہے کہ ان تمام کابل اور رسائل کی فہرست بیان کریں جو کئی نہ کی طرح سیف کے افسانوں ہے متاثر ہوئے ایل کو نکہ بیا کی میں ایک فہرست بیان کریں جو کئی نہ کی طرح سیف کے افسانوں ہے متاثر ہوئے ایل کو نکہ بیا کی کہ بیان کیا ہے وہ ایل کو نکہ بیان کیا ہے وہ میں کو نکہ بیان کیا ہے وہ میں کہ مقابلے میں ایک قطرہ کے ماندہ ہے ، بلکہ اس کا مقصد بیہ ہے کہ مختلف اسلامی ماخذ میں سیف کی جمل اور انسانوں کی وسعت کا نمونہ پیش کیا جائے جو علماء واہل شخیق کی جمرت کا مقدم اور انسانوں کی وسعت کا نمونہ پیش کیا جائے جو علماء واہل شخیق کی جمرت کا مقدم اور انسانوں کی وسعت کا نمونہ پیش کیا جائے جو علماء واہل شخیق کی جمرت کا اصف اور انسانوں

اب سیف کی احادیث اورافسانوں کی اشاعت (اسے دروغ گواور زیریق جانے کے باوجود) اور علامودانشوروں کے اس پراعتاد کرنے کے اسباب کا خلاصہ ذیل میں بیان کیاجا تاہے۔

## ا خودسر حکام کے موافق ہونا

پہلاسب بیتھا کہ سیف نے ہمیشہ بیکوشش کی ہے کہائ کے قصادرافسانے ہرزمانے کے محکرال طبقہ کی طاقت محکرال طبقہ کی طاقت محکرال طبقہ کی مفادات اور مصلحول کے موافق اور ہم آ ہنگ ہوں۔ حکرال طبقہ کی طاقت وقدرت، مصلحول اور مفادات کے تحفظ کے سلسلے میں سیف کی خاص توجہ کی بہترین اور واضح دلیل جنگ دارین میں علاء حضری کی داستان ہے۔ اس واقعہ کے بارے میں سیف کی داستان سے قطع نظر مصل وقد سے بارے میں سیف کی داستان سے قطع نظر

"جنگی سپاہیوں کا ایک گروہ علاء کے خوف سے قلعۃ دارین میں پناہ لیتا ہے۔اس قلعہ میں پناہ لینے والے سپاہیوں اور علاء کے در میان پانی ہے جس کی وجہ سے علاء کے لئے قلعۃ دارین تک وینچنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ کراز النکری تام کا ایک مخض علاء اوراس کے سپاہیوں کی اس سے عبور کرنے میں راہنمائی کرتا ہے اور اس

طرح دارین کا قلعہ علاء کے ہاتھوں فتح ہوتا ہے'' لے حقیقت میں بورا قضہ بھی ہے جو چند سطروں میں خلاصہ ہوا کیکن سیف اٹی عادت کے

حقیقت میں پورا قضیہ بھی ہے جو چندسطروں میں خلاصہ ہوارلیکن سیف اپنی عادت کے مطابق اصل قضیہ میں تصرف وتبدیلی ایجاد کر کے اسے یوں نقل کرتا ہے:

'' میں نے جنگ دارین میں علاء کودیکھا کہ محوڑے پر سوار ہو کے دریا میں اترا (یا چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ دریا میں اترا) جب کہ نہ کی اونٹ اور نہ کی محوڑے کے سم تک تر ہوئے ۔اس کے بعدوہ بحرین کی طرف بوھا۔ جب دہناء کے شورہ زار میں پہنچا، تو علاء نے اس سرز مین پر خدا سے دعا ما تکی، جس کے نتیجہ میں اس سرز مین ے پانی البنے لگا...وہاں ہے آ کے بوصنے کے بعد معلوم ہوا کہ قافلہ کے ایک فض کاکوئی چیز وہاں پرروگئ ہے۔اس لئے وہ فض اس چیز کواٹھانے کے لئے واپس لوٹا، اس فض نے اس جگہ پراپی چیز تو پالی لیکن وہاں پر پانی کا کوئی نام ونشاں موجود نہ تھا۔" ع

الوہریہ نے چھوٹی داستانوں کے بارے ہیں اپنے طریقہ کار کے مطابق علاء کے قصہ کو بھی فل کیا ہے۔ چونکہ لوگوں ہیں اپنے اسلاف اور اجداد کی کرامتیں سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اس لئے سیف کواس میں کا میابی ہوتی تھی اور اس کی بیان کی ہوئی واستانیں اور روایتیں فوراً سینہ بہ سینہ قال میں کا میابی ہوتی تھیں، ایو ہریرہ کی نقل کی گئی بیداستانیں مختلف طریقوں سے سیف کے ذیائے تک رائے اور بان زدفاص وعام تھیں اور جب غیر معمولی ذہن والے سیف کا زمانہ آیا تو اس نے مندرجہ بالا دامتان کی فالی جگہوں کو پر کیا اور اس میں شاخ و برگ کا اضافہ کر کے اس کے لئے ایک سند بھی جعل کا داراے حسب ذیل صورت میں بیان کیا:

"علاہ جب اپنے سپاہیوں کے ساتھ دہناہ پہنچا تو دہاں پراسے ایک صحرااوراس میں
دورددرتک ریت کے شلے نظرائے اور پانی کا کہیں نام ونشان نہیں تھا، وہ اس صحرا
میں کافی آ کے تک بوھا، اس کے تمام اونٹ بارسیت بھاگ گئے اس کے پاس نہ
کوئی اونٹ باتی رہانہ زادراہ اور نہ پانی ...اس حالت میں سبوں کواپٹی ہلاک کا یقین
پیدا ہوگیا اور ایک دوسر ہے کو وصیت کرنے گے علاء اس غم وتشویش میں جتلا لوگوں کی
سرزلش اور ملامت کرتے ہوئے اٹھیں اپنے ساتھ جموی طور پر ایک ایک دعا کرنے
پر مجبود کیا جس کامتن خودسیف نے نقل کیا تھا۔ اس دعا کے نتیجہ میں اچا تک ان کے
سامنے پانی ظاہر ہوا اور اس پانی پر پڑی سورج کی کرنوں کے انعکاس کامشاہدہ کرکے
سرتجب میں پڑھ مجے اس کے بعد سب پانی کی طرف بڑھتے ہیں اپنی بیاس

بھاتے ہیں اور نہاتے وجوتے ہیں ای وقت ان کے بھاگے ہوئے اون بھی والی آئے بوصے ہیں ان تالاب سے بھے دور کہنے میں اس تالاب سے بھے دور کہنے کے بعد ماہو ہریں واپنے ایک ساتھی کے ہمراہ سے تالاب کے کنارے بھولے ہوئے برتن لے آئے کے لئے سے تالاب کی طرب لوٹنا ہے۔ وہاں پر دو اس برتن کوتو پا جا تا ہے۔ کہنے اس تالاب کا کہیں نام ونشان تک نظر نہیں آتا"

# خلیفہ کے سیابیوں کا پانی پر چلنا:

اس كے بعدسيف اس قصد من مجواوراضا فكرتے ہوئے لكھتا ہے:

' فیلفہ کے سپائی بحرین کی طرف بوضے ہوئ ارادہ کرتے ہیں کہ دارین ورمیان ایک سندر تھااوراس کو پارکرنے کے لئے کوریورایک دن رات کا فاصلہ تھا۔ اس سمندر کے کنارے علاء نے اپ سپاہوں کو جع کر کے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ' فعدائے تعالی نے فتکی میں سپاہوں کو جع کر کے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ' فعدائے تعالی نے فتکی میں اپنی آیا ہے کوم لوگوں پرواضی کیا۔ اب جرائے مندی کے ساتھ سمندر میں اتر کرد کن کی طرف دوڑ واورد لیری سے سمندر کو پارکرو!' وہ سب سوارو بیادہ سمندر میں از کرد کن اور کھوڑ ہے ، اونٹ ، اور تیج رپسوار سپاہوں نے دعا پڑھی (جے سیف نے نقل کیا ہے ) وہ سمندر سے ایے گزرے ہیے کوئی صحواکی رہت پرقدم رکھ کرآ مے بوختا ہے ہوئے اور اور اور اور اور اور ش کے سے کہ گھوڑ سے اور اور اور اور ش کے سے کہ کھوڑ سے اور اور اور اور اور اور کی کرے فتح پائی اس کے بعدا پی جگہ کی طرف والی لئے ہیں بہتجے اور ان سے جنگ کرکے فتح پائی اس کے بعدا پی جگہ کی طرف والی لئے اور سمندر سے ای طرح گزرے ہیے پہلے گزرے ہے ۔''

سیف کے ایک افسانوی سور ما عفیف این منذر حمی اس سلسلے میں کچے شعر کے جم

بيف خال كيا به ال ك بعدوه كرا ب

"ملانوں کے ہمراہ ایک راہب تھا۔ پیسب کرامتیں ، خارق العادہ واقعات ، اور

ہوا میں فرشتوں کی دعاس کروہ مسلمان ہوگیا"۔

سیف نے فرشتوں کی دعامجی نقل کیا ہے، اور اس کے بعد لکھتا ہے:

"علاء نے اس الشکر کشی کی رپورٹ ایک خط کے ذریعے ظیفہ اول ابو برکو بھیجی ابو بکر نے علاء کا خط وصول کرنے کے بعد منبر رج ی حکر مسلمانوں کے درمیان بیداستان

يان کی-"

سیف اپ زمانے تک سیند بدسیند کھلے ہوئے الو ہریرہ کے بیان کردہ اس مخفر قصد کو پہند کرتا ہے اورائے ہر طرح سے سند وشاہد اور دلیل و بر ہان کے ذریعہ محکم بنا کر کی قتم کا شک وشہ باتی ندر کھتے ہوئے اس زمانے کے لوگوں کے لئے نقل کرتا ہے۔ چونکہ دہ ہر گزیہ بیں چاہتا تھا کہ بی عظمت وکرامت حضری محض ، اہل یمن اور سبائی کے بارے میں بیان کرے ، اس لئے ایک اورافسانہ کڑھ کر

> ال فخص (علاء) ہے مربوط کرامت کی نفی کرتا ہے اوراس سلسلے میں بول لکھتا ہے: "علاء صفری اور سعد وقاص کے در میان مقابلہ اور رقات تھی ۔ انقا

"علاء صنری اور سعد وقاص کے در میان مقابلہ اور رقابت تھی۔ اتفاق سے مختف جنگوں میں علاء کی سرگرمیاں اور کارروائیاں سعد سے زیادہ تھیں۔ لیکن سعد نے عمر کے زیائے میں قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں پر فتح پائی اور اس نے علاء کے لائے ہوئے جنگی غزائم کے مقابلے میں بہت زیادہ غزائم فلیفہ کو بھیجے تھے۔ البذاعلاء نے اس جنگ میں سر تو زکوشش کی تا کہ ایرانیوں سے زیادہ غزائم حاصل کرے اور سعد سے بیچھے ندر ہے۔ اس غرض سے اس نے خلیفہ سے کوئی تھم حاصل کے بغیر سمندری راستہ سے ایرانیوں پر جملہ کیا، جب کہ وہ اس بات کو بچھنے سے قاصر تھا کہ اگر جنگوں راستہ سے ایرانیوں پر جملہ کیا، جب کہ وہ اس بات کو بچھنے سے قاصر تھا کہ اگر جنگوں

من اے خدانے سعد کے مقابلے میں کوئی ضیلت و برتری عطا کی تقی تو وہ خلیفہ کی

اطاعت اور فرما نبر داری کے سب تھی اور مرتد ول سے جنگ میں فتیا بی بھی خلیفہ اول ابو بکر کے تھم کی پیروی کے سب تھی نہ ہید کہ دہ کی شخصی فضیلت و کرامت کا مالک تھا، جب کہ خلیفہ دوم عمر نے اسے سمندری راستے سے ایرانیوں پر حملہ کرنے سے منع کیا تھا۔۔۔''

#### سيف اس ك بعدمزيدلكمتاب:

"جب علاء نے سمندری رائے ہے ایرانیوں پر حملہ کیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آسے سامنے کھڑی ہوگئیں تو ایرانی اس کے اور اس کی کشتیوں کے درمیان حائل ہو گئے اور سلمانوں کے لئکر نے فکست کھائی اور یہ فکست علاء کی طرف سے خلیفہ کے حکم کی نافر مانی کا نتیج تھی ۔ اگر خدائے تعالیٰ کی عمتایت شام حال نہ ہوتی تو وہ سب کے سب اس جنگ بی مارے جاتے ۔ لیکن عمتایت خداو ندی نے اس طرح ظہور کیا کہ اس بدون اجازت حملہ کی خبر خلیفہ کو پہنچتی ہے اور خلیفہ کے دل میں یہ بات گزرتی ہے کہ علاء اس نافر مانی کی وجہ سے فکست کھائے گا، قبد افوراا سے معزول کر کے اس کی جگہ پر دوسر سے سیرمالا رکا استخاب کرتا ہے اور اس کی مدد کے معزول کر کے اس کی جگہ پر دوسر سے سیرمالا رکا استخاب کرتا ہے اور اس کی مدد کے معزول کر کے اس کی جگہ پر دوسر سے سیرمالا رکا استخاب کرتا ہے اور اس کی مدد کے معزول کر کے اس کی جگہ پر دوسر سے سیرمالا رکا استخاب کرتا ہے اور اس کی مدد کے تازہ دم فوج روانہ کرتا ہے ۔ اس طرح خلیفہ کی فہم و فراست کے سبب خدائے تعالیٰ لئکر اسلام کو ہلاکت سے نجات دیتا ہے!"

سیف کی اس جعلی داستان کے مطابق جو کچھ الو ہر رہ نے جنگ دارین میں علاء کی نسبت عظمت دکرامت کے طور پر بیان کیا تھا، وہ اس خلیفہ کی اطاعت وفر ما نبرداری کا تتجہ تھا، ور نہ ہم نے دیکھا کہ بھی بزرگ صحابی خلیفہ کی نافر مانی کرتا ہے تو کس طرح مصیبت ادھی پرنخی میں گرفتار ہوتا ہے۔ خدائے تعالی نے بیسب تعتیں خلیفہ کی اطاعت وفر ما نبرداری کے سبب علاء اور اس کی فوج کو عطافر مائی تھی اور نافر مانی کی فوج کو عطافر میں اور نافر مانی کے سبب اس طرح کلست سے دوجار کیا تھا۔

یدداستان اور اس جیسی دوسری داستان ،سیف نے ہرزمانے میں وقت کے حکمر انوں کے مفاد کے تحفظ کے لئے جعل کی ہیں۔اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ سیف کے افسانوں کے پھیلنے کاسب ہے بداسب ہی تھا تا کد دوسروں کی سیجے روایتی فراموثی کی نذر ہوجا کیں۔

#### بإعوام يبندهونا

سیف کی باتوں کو شہرت ملنے کا دوسر اسب سے کہ اس نے داستانوں اوراف اتوں کو مختلف زیانے کو گوں کی دلچی اور پسند کے مطابق جعل کیا ہے۔ چونکہ عوام الناس بجاریوں کی طرح اپنے بکہ اسلاف اوراجداد کی ہوجا کرتے ہیں اوران کی کرامتوں اور کمالات کو سننے کے والبہانہ طور سے مخترر ہے ہیں ،اس لئے سیف نے الی روایتیں جعل کی ہیں جو ایسے لوگوں کی تمناؤں کو بہترین مورت میں پوراکرتی ہیں۔ سیف کی روایتوں میں اس صدتک ملتا ہے کہ ماموراسلاف اوراجداد کے مقالی قدرت کے لازوال قوانین بھی مطبع وفر ما نبردار ہیں اوران کے تھم کے ماتحت ہیں ، ملاکلہ اور جنات بھیشدان کے مددگار شے اوران کے تھم کی تقیل کے لئے تیار کھڑے درجے تھے ، حیوانات ان کے مقالوکرتے تھے اوران کے تھم کی تھیل کے لئے تیار کھڑے درجے تھے ، حیوانات ان کے میدانوں میں ان کی بادری بہال ہوتی تھی اورون میں قرار ہوتے تھے۔ خلاصہ سے کہ جنگ کے میدانوں میں ان کی بادری بہال ہوتی تھی اورون میں شرفراز ہوتے تھے۔

دوسری طرف ثقافت وادب کے شیدائیوں کوسیف کی روایتوں میں بہترین تصیدے، بے نظر تقریری ، فرشما رزم نامے اور شیرین خودستائیوں کے علاوہ بہترین اور دلچیپ عبارتوں میں جگل مہدنا ہے، مسلح ودوی کے معاہرے اور وقت کے عکر انوں کے فیج و بلیغ فرمان اور تھم نامے ملتے بھی۔ آل مہدنا ہے، ملح ودوی کے معاہرے اور وقت کے حکر انوں کے فیج و بلیغ فرمان اور تھم نامے ملتے بھی۔ آل ۔

ای طرح تاریخ کے ول دادہ اور تاریخ نگاریمی اپنے مقدور کے مطابق دیگر منافع کی نسبت سیف کی روایتوں سے بیٹتر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تاریخ کے متوالے مشاہدہ کرتے ہیں کہ سیف نے ہر تاریخ نولی کی نبستہ واقعات اور تاریخی حاوث کی پیٹتر اور کھمل وضاحت کی ہے۔ اس نے ہر حادثہ کیچ کیات کو تعمیل سے بیان کیا ہے اور تاریخ کے نوا در اور گا کہات بیان کرنے بین کی معمولی چیز کو بین نظر انداز نہیں کیا ہے۔ کیونکہ سیف خبر سازی میں باہر اور افسانہ گڑھنے بیس کمال رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر آپ افسانہ نویوں کے علاوہ کی تاریخ دان کا سراغ نہیں بتا بیتے ، جس نے سیف بن عرضی کی طرح کی سوار کے دریائے وجلہ سے عبور کرتے وقت اس کے کھوڑے کی دم کی حرکت کے بارے میں بھی وضرحت سے تعریف رائف )

مخترید کہ تاریخی حوادث دواقعات کے دل دادہ لوگوں کو جو پکھیسیف سے ملا ہے وہ نہ مرف دیگر تاریخ دانوں ابر تھا کق نوییوں سے اٹھیں نہیں ملا بلکہ اٹھیں ان چیز وں کا کہیں اور سراغ ملنا بھی نامکن ہے۔

## عدا آسائش پرستوں کی مرضی کے ہم آ ہنگ ہوتا

معاشرے کے سرمایدداروں،خودسروں، طاقت درلوگوں ادرا رام وا سائش کے دلدا (افرا کوسیف کی رواجوں اورافسانوں ہے بہت قائدہ پہنچتا ہے۔ چونکہ سیف کی دلچیپ داستا تیں اوراس کے پرکشش افسانے اس تتم کے لوگوں کی شب باشی بیش وعشرت اور تفریخی محفلوں کوخوشحال اور پر رونتی ہوئے ہیں۔

جس زمانے میں معمر قابن شداد'''ابی زیدسروجی' اور' الف لیا بہیسے افسانے سنانے میں قصدخوانوں کا بازار گرم تھااوران افسانوں سے امیر اور بڑے لوگوں ہمر ماید داراور با ارد مخصیتوں کو وقت گزاری میں مشخول رکھا جاتا تھا، تو الل فکرنے بھی بیسوچا کہ اپنے نظریات کو داستانوں اور افسانوں کے روپ میں چیش کریں تا کہ انھیں عام لوگ ردھیں اور ہاتھوں ہاتھوان کی تبلیغ کریں۔ای

المساسام كما عدى كالتيل عدى المالي

بناویر اخوان السفا" (الف) تام کایک گروه نے ایخ افکار ونظریات کو پیمفالوں کی صورت میں شائع کر کے لوگوں میں تقلیم کے اور این طفیل نے ایخ نظریات کو " می بن یقطان" (ب) کی داستان کے روپ میں زبان زدخاص و عام کر دیا اور ای طرح این مقفع نے اپنا مقصد کراب " کلیلہ وومنہ" کے رجہ ہے حاصل کیا۔ اس کے بعد سیف بن عمر آیا اور اس نے "فقوح" اور " جمل" نائی اپنی دو کر بیس تا ایف کر کے ان سب پر سبقت حاصل کی اور ایخ افکار ونظریات کو افسانوں کی شکل دے کرمؤ تق اور تاب ایف کر کے ان سب پر سبقت حاصل کی اور ایخ افکار ونظریات کو افسانوں کی شکل دے کرمؤ تق اور تاب این ایک ورک بیس تاب تاب اور سے سرت کے طور پر رائج کیا۔ اس طرح اپنی آرزوں کو مملی جامہ بینا نے عمل کامیاب رہا۔

خلاصہ یہ کہ حکمران ، اہل قدرت وطاقت اور مربایہ دار طبقہ سبسیف کی احادیث میں اپنی مرض کے مطابق مواد پاتے ہیں اور عام لوگوں کی خواہش بھی سیف پوری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیف کی احادیث میں علماء اور ثقافت وادب کے شیدائی بھی اپنی بحث وگفتگو کے لئے ضروری چیزیں پاتے ہیں۔ اس طرح تاریخ ، قصہ اور افسانوں کے دل دادہ افراد کی چاہت بھی ان سے پوری ہوتی ہے۔ بہر حال سیف نے تقریبابارہ صدیوں تک ان طبقات کو اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہاوہاں

الف) فرقد اساعيلي كرانشورول كايك كرده في تقريباً الماسية هدا ( ١٩٨٣م ) عن "اخوان السفا" نام كى ايك المجمن تفكيل دى ، بحركا مركز بعره على تعالى الده موسيقى منطق ، نجوم ، اور بحركا مركز بعره على تعالى المركز بعره على تعالى المركز بعره على المركز بعره على المركز بعره على المركز بعره على المركز بعره المركز بعراد معاد تك المركز أن معاد تك المركز أن عمل بيان كياسان مركز المركز بعراد بعد محمولات على المركز بعراد ملى بهوا مركز و باره المحل عمل المركز بعراد بالمركز بحراد بالمركز بعراد بالمركز بعد بالمركز بالمركز بعراد بالمركز بعراد بالمركز بالمركز بعراد بالمركز بالمرك

ب) \_ كاب" في بن يعقان ابن طفل اوكر المعلى وقات المدينة في تالف عبد الك داستان عبد من كاميرو" في بن معقان عبد المعلن المعرف على وورسائل المعلن عن المعالم المعالم واستان يرمضن قال الذريع

ہانگا ہے اور حسب دلخواہ انھیں مواد فراہم کرتا رہا ہے۔بالاخراس کے بیانات اور افسانے زبان زو خاص و عام ہوکرنسل بنسل مجیلتے مکے اور لوگ اس کے خود ساختہ افکار ونظریات کور دایا توں اور محج واقعات کی صورت میں پوری قوت کے ساتھ شاکع کرتے تھے اور دوسروں کی محج اور معتبر احادیث کو فراموش کرتے تھے اس طرح بعض محج احادیث دوا قعات مفقود ہو مکتے ہیں۔

# المرخانداني تعصبات كيهم آبك مونا

ندکورہ مطالب کے علاوہ سیف کی غیر معمولی ذہانت کا اس وقت پوری طرح اندازہ ہوتا ہے جب ہم دیمجھتے ہیں کہ اس نے بوی مہارت سے اپنے مقاصدا ورعزائم کو ہر طبقہ اور خاندان کے لوگوں کی خواہشات کی رعایت کے ساتھ کی خواہشات کی رعایت کے ساتھ ساتھ ہر صدیث کی سند کا افتار عام طور پر مفتر قبیلہ اور خاص طور پر خاندان تیم کو بخت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر صدیث کی سند کا افتار عام طور پر مفتر قبیلہ اور خاص طور پر خاندان تیم کو بخت ہے۔ اس کے ساتھ میں ان کے دشمنوں ، یعنی کے انجو لیاں وخوار اور پست بنا کر چیش کرتا ہے اور یہ مطلب محققین اور علمی کا وژب گروں پر بالکل واضح ہے۔

### ۵۔زندیقیوں کے ہم آ ہنگ ہونا

آخریں جو چڑ قائل توجہ ہوہ ہے کہ سیف کی احادث میں اس کے جموف اور تر یفات
کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم چندا ہے مسائل سے دوجارہوتے ہیں جو کی بھی صورت میں اس کے ان
مقاصد سے جن کا ہمیں علم ہے مطابقت نہیں رکھتے جب کہ ہم بخوبی جانے ہیں کہ سیف نے جو جموف
بھی بولا ہے یا کی موضوع کی تریف کی ہاس کے پیچے کی خاص مقصد کو تھتی بخشے کا ارادہ رکھتا تھا۔
اس بات کود کھتے ہوئے سیف کا تاریخی حوادث کے سالوں کو تغییر دینے کا کیا مقصد تھا؟ سے مثال
سیات کود کھتے ہوئے سیف کا تاریخی حوادث کے سالوں کو تغییر دینے کا کیا مقصد تھا؟ سے مثال
سیات کود کہتے ہوئے سیف کا تاریخی حوادث کے سالوں کو تغییر دینے کا کیا مقصد تھا؟ سے مثال
سیات کود کھتے ہوئے سیف کا تاریخی حوادث میں واقع ہوئی ہے ،سیف نے اس کا واقع ہوتا ساتھ میں کیوں کھا ہے؟ شہر دمش ماتھ میں گوں سیف نے اسے باتھ میں کیوں

لکھاہ۔(الف)

سیف نے تاریخی شخصیتوں کے نام کیوں بدل دیے ہیں؟ جیسے امیر المونین مطرت علی کا ملم ملم ملم مقام کین سیف نے خالد بن ملم ذکر کیا ہے ہے عبد اسے بن عمرونے خالد بن ولدے جوسلے کی ہے،اے عمرو بن عبدا سے سنست دی ہے!! (ب)

اسيف كوكس چزنے درج ذيل مديث جعل كرنے برمجوركيا ہے؟

"فليفر عرف الى يوى ام كلوم الم على كى بنى سے خواہش كى كراس كے مهمانوں كيما تھا كي اس كے جواب ميں كہا: اگر مهمانوں كيما تھا كي اس كے جواب ميں كہا: اگر مم چاہتے ہوكہ ميں مردول ميں ظاہر ہو جاؤں تو ميرے لئے ايما لباس نہيں خريدتے!!" هے

کیابی مناسب ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ عمرائی بیوی سے نامحرم مردوں کے ساتھ پیٹے کر کھانا کھانے کا نقاضا کرے؟ اور عمر کی بیوی کے لئے اپنے شوہر کی درخواست مستر دکرنے کا سبب مردوں کے ساتھ بیٹھنے کے لئے اس کا نامناسب لباس ہو؟!

یافسانے اوراس کے مانڈدیگرافسانے سیف کواس کے ان مقاصد تک ہرگز نہیں پہنچاتے جن کا ہمیں علم ہے گر نہیں بہنچاتے جن کا ہمیں علم ہے گرید کہ جونبست اے زعریق ہونے کی دی گئی ہے جیجے ہو! الاوراگرسیف کے زعریق ہونے کی دی گئی ہے جیجے ہو! الاوراگرسیف کے زعریق ہونے اس کی آڑیں اس نے اپنے جعلی افسانوں کے ذریعہ تاریخ اسلام کو مخرف اور کے دیکھ دیا ہے ،اوراس صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائق کو تحریف کرنے میں میف کا مقصد اسلام ہے اس کے عناد اور دیشنی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا بہر صورت وہ تاریخ اسلام کو

الف) \_"مجدالله این مها" تحریف سالهای حوادث" لما حقده ب) \_ لما حقود کاب"مجدالله این سیا" جردافصل تحریف اساء

مخرف كرنے مى كامياب موا ب اوراس سلسلے ميں اس كے مانندكوئي اورنظر نبيس آتا خواد سيف كاب كام اسك تدريق موت كى وجد بي موياس كى لا پروائى اور جھوٹ كى عادت كى وجد ، برمورت وه تاریخ اسلام کوخاص کراسلای فتوحات ،ارتداد کےخلاف جنگوں اور تاریخی واقعات کوامیر المومنین وعزرت على ابن ابي طالب عليها السلام كى خلافت كراف تك تحريف كرف يس كامياب رباب. جراریخ سیف نے تالیف کی ہے وہ اصحاب اور ان کے فتوحات کی سرکاری تاریخ کی حثیت سےدرج ہوئی ہادراس، رخ کے سرکاری حیثیت پانے کا مسلمانوں وغیرہ کیلئے۔ یہ بتيجه فكاكرسب فيقول كياب كدمسلمانول في ارتداد كي جنگون اورفتوحات مين بزارون انسانون كا قل عام كيا ہے،اورانساني معاشره ميں خون كى ندياں بہا كرايبارعب ووحثت اوراضطراب بريا كيا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ۔ نتیجہ کے طور پر اسلام تکوار اور خون کی ہولی کے ذریعہ پھیلا ہے جب كد حقیقت بدب كدانش خود جابراور ظالم حكام كے خلاف بغاوت كر كے مسلمان سپاہيوں سے جالمی تھی۔اسلام اس طرح پھیلا ہے، ند کہ کوارے جیسا کر سیف نے ثابت کیا ہے۔

, it is a majorial to the play do

e server they hapter to all to set of

salata in the salata salat

# گزشتهٔ حصول کا خلاصه

ことのなりないからいないことにはなっていることのないなんしな

balkiya-

Sec. The Wall

اما آن ليب ان نبجث عن الحقيقة كيااب وه وقت نيس آيا بكرةم حقيقت كى الماش كرين؟

ا)زندیقیت

ہم نے دیکھا کہ علماء اور دائشوروں نے سیف کی یوں تعریف کی ہے: "بیعدیث جعل کرنے والا ، اوراس پرزندیق ہونے کا الزام ہے"

ہم نے دیکھا کہ سیف کا وطن عراق ،اس کے زمانے میں زندیقیوں کی سرگرمیوں اور ان کے خلاوہ کا مرکز تھا۔اس کی ظرف ہراق تمام دیگر علاقوں کی نبیت ممتاز و متحص ہے۔اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ سیف کے ہم عصر زیر بقی ہمسلمانوں کے افکار وعقا ندکو کمز وراور متزلزل کرنے اور ان کے اتحاد و بجتی کی بنیادیں کھو کھلی کرنے میں کس قدر مصروف تنے اور اس سلسلے میں کیا پچھنہ کیا۔ان ممالیے افراد بھی بیدا ہوئے جنھوں نے احادیث جل کرے لوگوں کے افکار وعقیدہ میں شبہہ ڈال میا۔ان میں ایک ایس کے جا میں شبہہ ڈال میں ایک ایس کے جا میں میں تعلیم ہوتے وقت اعتراف کیا تھا کہ اس نے چار ہزار

ا حادی جعل کی ہیں جن کے ذریعہ طال کوحرام اور حرام کو طال کر دیا ہے ہمیں معلوم نہیں وہ احاد مے کہاں مسئیں اوران کا انجام کیا ہوا اوران احادیث نے خلفاء کی مورد تا ئیدسر کاری کتابون میں سے کن کن میں نفوذ کیا ہے۔

لکین جب ہم نےخودسیف کی جعل کردہ احادیث کی سنجیدگی سے تحقیق کی اوران کا مطالعہ كياتو معلوم بواكداس نے بھى بدى مبارت سے ہزاروں كى تعداد يس احاديث جعل كى بيں اوران کے درمیان الی احادیث بھی لمتی ہیں جن میں رسول خدا المثی تینے کے پر بیز گار اور با تقوی اصحاب کو كل، ذليل اور كمينه بناكر پيش كيا حميا ب اوراس كے رفكس اسلام كالبادہ بہنے ہوئے منافقوں اور كذابون كوبا تقوى ، يربيز كاراورد يندار كي حيثيت مع جيكوايا ب-اس طرح توجات يرجى افسانے جعل کرے تاریخ اسلام کوالٹا دکھا کرمسلمانوں کے عقائد پر جیرت انگیز حد تک برے اثر ات ڈالے میں اور غیر مسلموں کے افکار پر اسلام کی نسبت منفی اثرات ڈالنے میں کا جیاب ہوا ہے۔ اس سلسلے میں سيفاي بم عصرتمام زنديقول كالهم فكراورشريك تحاروه صرف ايك لحاظ سائي تمام بم فكرول پر سبقت رکھتا تھا اوروہ بیر کہ اس نے اپنی جعل کی ہوئی اکثر حدیثوں میں وقت کے حکام اور صاحب قدرت افتحاص کی براہ راست تعریف اورستائش کی ہے اور ان کے مخالفوں کی غدمت اور بد کوئی کی ہے۔اس طرح حکام وقت سے اپنے جموث اور افسانوں کی تائید حاصل کرنے میں کا میابی حاصل كركان حديثون كاشاعت كے لئے زين فراہم كى ہے۔اى طرح اس كے زمانے ميں موجود خاندانی تعسب ادراس کا اپناشد پرخاندانی تعصب جواس میں اپنے خاندان نزار کے لئے کوٹ کوٹ كر مرا مواتها \_ كه خلفائ راشدين كى ابتداء اموى حكر انوں كے زمانے اور بن عباسيوں ك سلطنت تكسب كسباى فاعدان تعلق ركمة تع ب اس كافسانون كاشاعت مما انتالی مؤثر رہاہے۔

#### ۲) يتصب

ہم نے دیکھا کہ سیف کے زمانے میں موجود اسلامی مراکز خاندانی اور قبائلی تعصب کی وجہ

ہم نے در بے جاہ دیر باد ہو گئے اور ہر طرف فقند و فسادا و را نتہائی خون ریزی کا بازار گرم ہوا بالاخریبی
امری امید کی حکمرانی کی نابود کی اور بی عباس کی خلافت کے برسر کا رآنے کا باعث ہوا۔ ان تمام فتنوں
اور بنا دو تو کے بارے میں اس وقت کے شاعروں نے فخر و مباہات اور خود ستائی پرمنی ولولہ انگیزرزی
افعات اور تصیدے کہ جیں ، جویا دگار کے طور پر موجود جیں اور آج بھی ہم اس زمانے کے شعراء و
اوب کے مجموعوں کو ان رزی تصیدوں سے پر پاتے جیں۔

اس کے علاوہ معلوم ہوا کہ انہی خاندانی تعقبات کی وجہ سے بعض افراد نے اپنے خاندان کو فخرو فغیلت ، منقبت اور بالادی پر جنی تاریخی قصے اورا حادیث جعل کی ہیں اور انھیں اپنے خاندانی فخرو مبابات کی سند کے طور پر دشمن کو نیچا دکھانے کے لئے استعمال کیا ہے۔ لیکن اس میدان بیل بھی سیف کا کوئی ہم پلے نہیں ملتا کیوں کہ وہ اپنی کتابوں ' فقو تی' اور' جمل' بھی شاعروں کی ایک ایسی جماعت جعل کرنے بیسی ملتا کیوں کہ وہ اپنی کتابوں ' فقو تی ' اور' جمل' بھی شاعروں کی ایک ایسی جماعت بعلی کرنے بیسی کا میاب ہوا ہے، جھوں نے اپنے رزی تصیدوں بھی قبیلہ معز کے فخر ومبابات پر عام طور سے اور خاندان تمیم کے بارے بھی خصوصی طور سے داد بخن دی ہے۔ اس کے علاوہ سیف نے اپنی خاندان تمیم کے بہرت سے ایسے شجاع و بہا در نیز اصحاب پیغیر مجھل کتے ہیں جن کو اسلامی جنگوں میں خاندان تمیم سے احادیث کے میں احادیث کے میں اداویث کے میں احادیث کے میں احادیث کے میں احادیث کے بیں جا دادیث کے بیں جا دادیث کے میں احادیث کے بیں جا دادیث کے بیں جن کو اسلامی جیل

### ٣) من گؤهت

اس کے علاوہ ہم نے مشاہرہ کیا کہ سیف نے نتوح اور ارتداد کی جنگوں میں اپنے افسانوں کے بہاوروں کی شخاعت کے جو ہرد کھانے کے لئے قصداور کہانیاں گڑھی ہیں، جب کدایسی جنگیس حقیقت

میں واقع ی نہیں ہوئی تھیں۔اوراس نے ایسے جنگی میدانوں کانا م لیاہے جن کاروئے زمین پر کہیں وجود ی نہیں تھا۔اس کے علاوہ ان جنگوں میں قبل کئے گئے افراد کی تعداد لاکھوں بیان کی گئی ہے جب كداس زمانے ميں يورے علاقے ميں تمام جائداروں كى بھى اتنى تعداد نبيس تھى كداتے انسان قل ما مرفقار کے جاتے ۔سیف نے ان افسانوی بہاوروں کی زبانی فخرومباہات اور رزی تصیدے بیان کتے ہیں اور دشمنوں کی جو گوئی کی ہے اس کے علاوہ اس نے اپنے خاندان کے سور ماؤں کے to خلفائے وقت کی طرف ہے تی کے حکم نامے جعل کے جیں اور ندکورہ فاتے سیدسالا روں کے فتح شدہ فرضی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ جنگی معاہدے ئ درج کئے ہیں جب کدالی جنگیں حقیقت میں واقع بی نہیں ہوئی تھیں، رونمانہ ہوئے واقعات کوجعل کرنے اور قبیلہ نزار کی فضیلتیں بیان کرنے کے لئے اس مخص کی حرص اس مدتک بڑھ گئے تھی کہ خاندان تمیم کی فضیلتوں کو پھیلانے کے لئے اس نے ملائكداور جنات ہے بھی خدمات حاصل كرنے ميں كريزنبيں كى ہے۔سيف قبيله معز، خاعمان تميم خاص کرسیف کے اپنے خاندان نی عمرو کے فخر ومبایات کی سند جعل کرنے کے لئے ہرتتم کے دموکہ اورجالبازيون كوبروك كارلاتاب!

اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیف کے افسانوں کے سور ماؤں کے لئے بچو معاونین کی خرورت تھی اور ان کے لئے کے معاونین کی خرورت تھی اس لئے اس نے غیر معزیوں پر مشتل بچو معاون بھی جعل کئے ہیں اور ان کے لئے معمولی درج کے عہدے مقرر کئے ہیں۔اس طرح اس نے تاریخ اسلام ہیں بہت سے اصحاب تابعین اور حدیث کے دراوی جعل کئے ہیں، جن کا حقیقت ہیں کوئی وجودی نہیں تھا بلکہ وہ سبسیف تابعین اور حدیث کے داوی جعل کئے ہیں، جن کا حقیقت ہیں کوئی وجودی نہیں تھا بلکہ وہ سبسیف بن عمر کے خیلات کی تخلیق ہیں۔

م) حقائق كوالٹا كركے دكھانا

ہم اس حقیقت سے بھی دانف ہوئے کرسیف نے بھن ایسے افسانے جعل کتے ہیں، جن

میناری کی جو واقعات کو ترفیف کر کے ایسے افراد ہے نبست دی ہے کہ بیدواقعات کی بھی صورت میں اور خاندان کے کی سور ما کونھیب میں ان ہوا نہ تھے۔ مثال کے طور پر قبیلہ معنر کے علاوہ کی اور خاندان کے کی سور ما کونھیب ہوا ہوا ہوا کہ اور خاندان کے کی سور ما کونھیب ہوا ہوا کہ کو گئی اس معنر کے محتی رکھتا تھا جا ہے اس معنری مورد اور کی وجود نہ بھی ہواور وہ محض سیف کے ذبحن کی تخلیق ہو! ای طرح اگر قبیلہ معنر کے کی سردار کے کی امناسب اور نا گوار واقعہ رونما ہوا ہوتو اسے بڑی آسانی کے ساتھ کی غیر معنری فحض سے کوئی نامناسب اور نا گوار واقعہ رونما ہوا ہوتو اسے بڑی آسانی کے ساتھ کی غیر معنری فحض نے اور میف کے لئے کوئی فرق نہیں بڑتا کہ بیغیر معزی فرد حقیق ہویا اس کا جعل کردہ اور فرخی ہے ہو معنری فرد سے بدنما داغ صاف کر کے اسے کی غیر معنری فرد سے بدنما داغ صاف کر کے اسے کی غیر معنری فرد سے بدنما داغ صاف کر کے اسے کی غیر معنری فرد سے بدنما داغ صاف کر کے اسے کی غیر معنری فرد سے بدنما داغ صاف کر کے اسے کی غیر معنری فرد سے بدنما داغ صاف کر کے اسے کی غیر معنری فرد سے بدنما داغ صاف کر کے اسے کی غیر معنری فرد سے بدنما داغ صاف کر کے اسے کی غیر معنری فرد

## ۵)\_پرده پوشی

سیف نے قبیلہ معز کے بعض ایے سرداروں کے عیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے بھی جھائق بی ہے، جونا قابل معافی جرم وخطا کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے خلیفہ مثان کے معالمہ میں عائشہ طلحہ وزبیر کے اقد امات کے بارے میں دیکھا جوعثان کے آل پرتمام ہوئے ۔ یاان عالمہ میں عائشہ طلحہ وزبیر کے اقد امات کے بارے میں دیکھا جوعثان کے آل پرتمام ہوئے ۔ یاان فاتمن اشخاص لیعنی عائشہ طلحہ وزبیر کے امام علی کے خلاف اقد امات جو جنگ جمل کی شکل میں خاہر اور کے دومن کو پاک کرے۔ البندا اس کئے سیف نے کوشش کی کہ اس عیب حال آل میں آل افراد کے دامن کو پاک کرے۔ البندا اس نے ''عبداللہ ابن سبا'' کے چرت انگیز افسانہ کو جال کر کے آلم موں کو ابن سبا ادر سبائیوں کے مرتھوپ دیا۔ سیف نے جمل کر کے آلم مقنوں ، بغادتوں اور برے کا موں کو ابن سبا ادر سبائیوں کے مرتھوپ دیا۔ سیف نے مراک منصوبہ مرتب کیا ہے ، وہ یہودی ہے اور اس نے بحن سے اٹھر مسلمانوں کے مختلف میں میں فتنداور بخاوتیں بر پاکی ہیں۔ سیف ،عبداللہ اور اس کے بیروں کو سبائی کہتا ہے اور اس خیال گردہ کو بینی بتا کر بیرفارت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بینی روئے زبین پرفتنہ گراور برترین لوگ خیال کی بین سے خیال گردہ کو بینی بتا کر بیرفارت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بینی روئے زبین پرفتنہ گراور برترین لوگ خیال کو کی کوشش کرتا ہے کہ بینی روئے زبین پرفتنہ گراور برترین لوگ

ہیں۔اس طرح بدترین اعمال کے عاملوں ،جو درحقیقت قبیلہ نز ار ومصرے تعلق رکھتے تھے ، کی معتمر

خیر طور پر پردہ پوٹی کرتا ہے ۔لیکن قبیلہ مصر کے علاوہ دیگر افراد، جیسے تماریا سر، ابن عدیس اور مالک اشتر وغيره، جوسب قحطاني تنع، كوسيف نه فقط برى نبيس كرتا بلكه ان حوادث ميں ان كى مداخلت كو ككم ز كركان يراية افسائے كے بيروعبدالله ابن ساكى بيروى ، بم فكرى اور مشاركت كا الرام لگاتا ب

وہ اس طرح قبیلہ مصرکی ان رسوائیوں پریردہ ڈالیا ہے۔

## ۲)-کمزورکوطا تتور پرفندا کرنا

لکین قبیلہ معنر کے کسی سردار اور ای قبیلہ کے کسی معمولی فخض کے در میان اگر کوئی کلاؤ یااختلاف بیدا ہوتا ہے،تو سیف اس خاندان کے معمولی فردکو خاندان کی عظمت پر قربان کر دیتا ہے سیف کا مقصد خاندان معز کی عظمت و بزرگی ، زروز ور کے خداؤں کے فخر و مباہات ، تا مورپیلوانوں پیسالاروں کی شجاعت وبہادری کی ترویج وہلتے ہے اوراس راہ میں وہ کوئی سراٹھانہیں رکھتا۔اس کی مثال کے لئے سیف کا خالد بن سعیداموی مفنری کوخلیفداول ابو بکر کی بیعت نہ کرنے پر سرکوب اور بد نام كرنا اور ما لك بن نويره پرصرف اس لئے ناروائتمتیں لگانا كەخالد بن وليدنز ارى كى حيثيت محفوظ

لیکن اگر کمی مفتری اور بمانی کے درمیان کوئی ظراؤیا حادثہ پیش آیا ہوا درسیف نے اسے مبائیوں کے افسانہ میں ذکر نہ کیا ہوتو اس کے لئے الگ سے قصہ اور افسانہ جعل کر کے اس میں حتی الامكان يمنى كوذليل وخواركرتا ہاور مفزى فض كے مرتبہ ومنزلت كواونچا كركے پیش كرتا ہے۔ال سلسلے میں مفزی خلیف عثان کے ذریعہ ابوموی اشعری یمنی کومعزول کرنے کا مسئلہ قابل توجہ ہے۔

## 4)- حدیث سازی کا تکخ نتیجه

ان تمام امور کے نتیجہ میں اسلام کی ایک الی تاریخ مرتب ہوئی ہے جو بالکل جھوٹ اور

افعانوں سے بحری ہے۔اس طرح تاریخ اسلام میں ،اصحاب ،تابعین ،راویوں ،سیدسالاروں اور رزمیشعراء پرمشمل ایسے اشخاص مشہور ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کا بھی وجود سیف کے افسانوں ے إہر ہرگز پایا نہیں جاتا۔اس کے باوجود سیف نے قل کرکے ان میں سے ہرایک کی زندگی کے مالات لکھے مجے ہیں اور انھیں تاریخ کی معتبر کمابوں اور دیگر دسیوں کمابوں میں مختلف موضوعات ع فت درج کیا گیا ہے کہ ہم نے گزشتہ بحثوں میں ان میں سے سر کے قریب نمونوں کا ذکر کیا ہے۔

## ۸)۔سیف کی احادیث تھیلنے کے اسباب

ہم نے سیف کی احادیث کے پھیلنے کے اسباب کے بارے میں کہا کہ اس کی جرت انگیز روایات اور افسانوں کے محیلنے اور علماء و دانشوروں کی طرف سے ان کواہمیت دینے کے اسباب درج

ا اسيف نے اپن داستانوں اور افسانوں کوا يے جعل كيا ہے كہ برزمانے كے حكم انوں، ارباب اقتدار اوردولتمندول کے مفاوات اور مصلحوں کا تحفظ کرسکیں ۔ جبیبا کہ ہم نے علاء خطری کی داستان میں دیکھا کددارین کی جنگ میں وہ اپنے بیادہ وسوارسیا ہوں کے ہمراہ سمندر کے پانی ہے الے گزراجے دو صحرا کی زم ریت پر جل رہا تھا جب کداس سندری فاصلہ کوشتی سے مطے کرنے کے لے ایک شب وروز کا زمانہ در کا رتھا اس کے علاوہ اس جنگ میں جتنی بھی کرامتیں اس نے دکھا کیں وہ ب علاء کی جانب سے خلیفداول کی فرما نبرداری واطاعت کے نتیجہ مٹی چوں کہ جب بھی علاء المراعظيفه كى اجازت كے بغير بلكه اس كى نافرمانى كرتے ہوئے ايران پرحمله كرتا ہے تو كلست عدد چار ہوتا ہے اور ذکیل وخوار ہوجاتا ہے۔ اس لئے اگر علاء سے کوئی کارنامہ دیکھنے میں آیا ہے تو ومرف خلیغداول کی اطاعت کے متیجہ میں تھا، نہ رید کہ علام کی ذاتی فضل وشرف کا ما لک تھا کیوں کہ بم فی کما کدومری بارخلیفدوم کی نافر مانی کے نتیجہ میں اس کے فضل وشرف کا کہیں نام ونشان نظر نہیں آتا۔ اس تم کے افسانے وقت کی سیاست کے مطابق اور خلافت کی مسلحوں اور مغادات کی الدر مغادات کی مسلحوں اور مغادات کی منظر رکھتے ہوئے جعل کئے میں۔ ای لئے بیافسانے ہرزمانہ میں حکمراں طبقہ اور ان کے مائم کی طرف سے مورد تائید وجمایت قرار یا کمیں ہے۔

۲۔ اس نے اپنے افسانوں کو گوام پند، ہردل عزیز اور ہرزمانے کے تناسب جل کیا ہے
اسلاف کی پوجا کرنے والے اس افسانوں میں اپنے اجداد کی بے مثال عظمتیں اور شجاعتیں پانے
ہیں۔ ثقافت وادب کے شیدائی منتخب اور دلچیپ اشعار اور نثر میں بہترین اور دلید عرار تی پانے
ہیں۔ تاریخ کے متو الوں کو بھی ایک قتم کے تاریخی اسناد، جیسے خطوط، عہد تا ہے، وستاویز اور تاریخ کی
بارے میں جزئیات ملتے ہیں اور عیش وعشرت کی زندگی گزارنے والوں کو بھی سیف کافسانوں نہا اسے میں جن کیا تھوں اور داستانوں سافوں اور داستانوں سافوں اور داستانوں سافوں میں اس کے شیرین قصوں اور داستانوں سافوں اور داستانوں سافوں اور داستانوں سافوں ہیں اس کے شیرین قصوں اور داستانوں سافوں اور داستانوں سافوں ہیں۔

مختر میر کد حکام اور اہل افتدار ،جو کچھائی سیاست کے مطابق چاہتے ہیں سیفہ ا افسانوں میں پاتے ہیں۔اس کے علاوہ عام لوگ بھی اپنی چاہت کے مطابق مطالب سے گردئم رہے علاءاد اوب کے شیدائی بھی اپنی مرضی کے مطابق بحث ومباحثہ میں کام آنے والل جو سے مست فید ہو تے ہیں۔

ہم۔ نے مشاہرہ کیا کہ سیف کو دوسروں پراس لئے سبقت حاصل ہے کہ اس نے دوسرہ اللہ نسبت اپنے خصی مفاد کوکا میا بی کہ ساتھ تمام طبقوں کی خواہشات کے مطابق ہما ہنگ کیا ہمالہ اللہ علقف بیفات کی خواہشات کو پورا کرنے کے باوجود عام طور پر قبیلہ مصرکوا درخاص طور پر فائدالہ ہمیشہ کے لئے باافتخار بنانے میں کوئی کوٹائی نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے خاندان کے ڈمنولہ میں میں بادور سیا نبوں کو ذلیل وخواد کرنے میں کوئی کریاتی نہیں رکھی ہے۔

## و) سیف کے مقاصد

ندكوره بالاتمام چزوں كاسيف كے بيانات ميں واضح طور يرمشابره موتا ب\_كين تاريخي جوادث کی تاریخوں می تحریف کرنے کا کیا سب تھا؟ اور کس چیز نے سیف کواس بات پر مجبور کیا کہ ناریخی افتحاص کے نام بدل دے مثال کے طور پر عبد الرحمٰن ابن کیم کے بجائے خالد بن کیم متائے؟ یا کون ی چیزاس کا باعث بی کہوہ بیداستان گڑھے کہ عمرا بی بیوی سے بیکمیں کدمردوں کے ساتھ بیٹھ كركهانا كهائ إوران كى بيوى كاابخ شوہركى تجويز پراطاعت ندكرنے كاسبباس كانامناسب لباس ہو؟ اورای طرح کی دوسری مثالیں؟ بیوہ مسائل ہیں جن سے سیف کے وہ مقاصد پور نے ہیں ہو کتے جن ہے ہم واقف ہیں، مگر میکاس پر زندیق ہونے کا الزام بھی ٹا ت ہواورا گربیالزام اس پر صیح ثابت ہوجائے تو بیرثابت ہوجائے گا کہ ان تمام جھوٹ ،اور افسانور ، کے گڑھنے کا اس کا اصلی مقصداسلامی تاریخ کے حقائق میں تبدیلی لانے ہجریف کرنے اور انھیں سنح کرنے کے علاوہ پچھاور نہیں تھا۔اوراس میں سیف اس قدر کا میاب ہوا ہے کہ بید کامیانی اس کے علاوہ کسی اور زندیق کو نعیب بیں ہوئی ہے۔

بہر حال، خواہ سیف کے زئد بقی ہونے اور اسلام کے ساتھ اس کی دشمنی کے سب یا جھوٹ اور افسائے گڑھنے میں اس کی غفات اور حماقت کی دجہ ہے، جو بھی ہو، اس نے ناریخ اسلام کو خاص کر ارتد اداور فتوح کی جنگوں میں اور ان کے بعد مصرت علی میں مطاقت کے خاریخی حوادث میں زبر دست تحریف کی ہے۔

ستم ظریفی یہ ہے کہ جو پھیریف نے جعل کیا ہے وہ اسلام، پیغیرا سلام ملٹی ایکی کے اصحاب ان کی جنگوں اور فتھا ہیوں کی با قاءرہ اور معتبر تاریخ محسوب ہوتا ہے۔ جھوٹ اور افسانوں پرمشمل اس متم کی تاریخ کو با قاعدہ طور پرتسلیم کرنے کا متیجہ بیانکلا کہ اسلام کے ڈشمنوں کو بیدوی کرنے کا موقع ملا

کہ اسلام تکوار کے ذریعہ اور ہزار ہاانسانوں کے خون کی ہولی کھیلئے کے بعد پھیلا ہے۔ جب کہ حقیقت بینیں ہے بلکہ بیخود ملتیں اور قویش تھیں جو ظالم اور جابر حکام کے خلاف بخاوت کر کے اسلام کے سابيوں كى مف ميں شامل ہوكرگروہ گروہ دين اسلام قبول كرتى تھيں \_حقيقت ميں اسلام اي طرح مجيلاب ندكة وارك ذرايد جيسا كرسيف كادعوى ب

### ۱۰)-جاري ذمهداري:

بدوه تاریخ ہے جےسیف نے تاریخ اسلام کے طور پر تدوین کیا ہے اور بیعوام الناس میں محرم قرار پاکر تعلیم کی گئی ہے اور جو پچھ دوسرول نے حقیقی واقعات پر مشتمل تاریخ اسلام تعلی ہے ،سیف کے افسانوں کی وجہ سے مائد پڑگئی ہے اور سردمبری وعدم توجہ کا شکار ہو کر فراموش کردی گئ ب-اس طرح برنس نے جو کچے سیف کے افسانوں سے حاصل کیا، اے اپنے بعد والی نسل کے لئے صحیح تاریخی سند کے طور پر ورافت میں چھوڑ ااور اس کے تحفظ کی تاکید کی ہے۔ای طرح مدیاں

مخزشته باره مدبول سے مجی حالت جاری ہے۔اور جاری تدوین شدہ تاریخ بھوماً فق ارتداداور پنج برخدالم المالية الم المحام حام ارئ كى يى تا گفته به حالت بركين كياب وقت نہیں آیا ہے کہ ہم ہوش میں آئیں اور اپنے آپ کو اس زیر بی کے فتوں کے پیمندوں سے آزاد كريں؟ كيااب بھي وہ وفت نہيں آيا ہے كہ ہم حقيقت كى حلاش كريں؟ اگر ہميں ايبا موقع ملا اوراس بات کی اجازت می کرتاری کی بوی کتابوں اور معارف اسلامی کے دیگر متابع کے بارے میں تعصب اور فكرى جمود سے اوپر اٹھ كر بحث و تحقیق كريں تا كداسلام كے ها كتى ہے آشنا ہو عيس تو الك پیچان خروری موگی اور اس سلسلے میں پہلے سیف کے جعلی اصحاب کو پیچائے کی خرورت ہے ایسے محالی

جنیں اس نے سیدسالار اور احادیث کے راویوں کی شکل میں جعل کیا ہے اور اپنی احادیث کی تائید کے لئے اپنی روایتوں میں بے شار راوی جعل کئے ہیں اور شعراء ،خطباء کی جن وانس سے بھی مدد مامل کی ہے جب کدان میں سے کی ایک کا بھی حقیقت میں وجو ذمیس ہے۔

اس کتاب کے اس کے جو تغیر اسلام ملٹی آئی ہم سیف کے افسانوں کے ایسے سور ماؤں کے بارے میں بحث و تحقیق کریں معے جو تغیر اسلام ملٹی آئی ہم کے اصحاب کے طور پر چیش کے ملے جی خدا شاہرے کہ ہم نے جو بیکام اور راستہ افتیار کیا ہے اس میں اسلام کی خدمت اور خدا کی رضامندی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد کا رفر مانہیں ہے۔

ہم اس کتاب کواس کے تمام مطالب اور مباحث کے ساتھ علماء اور محققین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور میر چاہتے ہیں کہ اس کی پخیل میں اپنی راہنمائی اور علمی تنقید کے ذریعہ ہماری مدداور تعاون فرما کیں۔

خدائے تعالی سے دعا ہے کہ جن وحقیقت کی طرف ہماری راہنمائی ود تھیری فرمائے! اور اپی پسندیدہ راہ کی طرف راہنمائی فرمائے!

maablib.org



# گزشته بحث کاایک جائزه اور آئنده پرایک نظر

گزشته فعلوں میں ہم نے زر نظر مباحث کی بنیاد کے طور پر چندگلی مسائل بیان
کے اور اس طرح زیر یقیت اور زیر یقیوں کا تعارف کرایا اور فائدانی تعقبات کی
بنیاد پر حدیث اور تاریخ اسلام پر پڑنے والے برے اثرات سے واقف ہوئے۔
اس کے علاوہ آس حقیقت سے بھی واقف ہوئے کہ سیف بن عمر ایک زبر دست
متصب اور خطر ناک زیر لیقی تھا۔ اس میں زیر یقیت اور تعصب دوا بے عامل موجود
تھے جو حدیث جعل کرنے کے لئے اس بوی شدت سے آبادہ کرتے تھے۔ اور بھی
قوی دو عامل اسے تاریخ اسلام میں ہر حتم کے جعل ، تحریف، جھوٹ اور افسانہ سازی
میں مددد سے تھے جس کے نتیج میں اس نے اپنے تخیلات کی طاقت سے بہت سے
راوی ، شاعر اور اصحاب کو اپنی احادیث اور افسانوں کے کرداد کے طور پر جعل کرکے
راوی ، شاعر اور اصحاب کو اپنی احادیث اور افسانوں کے کرداد کے طور پر جعل کرکے
راوی ، شاعر اور اصحاب کو اپنی احادیث اور افسانوں کے کرداد کے طور پر جعل کرکے
راوی ، شاعر اور اصحاب کو اپنی احادیث اور افسانوں کے کرداد کے طور پر جعل کرکے
راوی ، شاعر اور اصحاب کو اپنی احادیث اور افسانوں کے کرداد کے طور پر جعل کرکے
راوی ، شاعر اور اصحاب کو اپنی احادیث اور افسانوں کے کرداد کے طور پر جعل کرکے
راوی ، شاعر اور اصحاب کو اپنی احادیث اور افسانوں کے کرداد کے طور پر جعل کرکے
راوی ، شاعر اور اصحاب کو اپنی احادیث اور افسانوں کے کرداد کے طور پر جعل کرکے
راوی ، شاعر اور احتاب کو دافت میں داغل کردیا ہے

اس كتاب كى تالف كا مقصد سيف ك جعل كے ہوئے افراد كے ايك كروه كا تعارف كرانا ہے جنعي اس نے تاریخ اسلام بن پینبر ماٹھ اَلِیّا لِم كے اصحاب كى حیثیت سے چیش كیا ہے

سیف نے ایے جعلی اور افسانوی اصحاب میں سے اہم اور نامور افراد کو خاند ان تمیم سے مربوط ٹابت کیا ہے، جو اس کا اپنا خاند ان ہے اور باقی اصحاب کو دوسرے مختلف قبیلوں سے مربوط دکھایا ہے اب ہم ان کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ان میں سے ہرایک کے بارے میں الگ الگ فصل میں بحث و تحقیق کریں گے ۔ہم اس بحث کا تماز خاند ان تمیم سے مربوط جعلی اصحاب سے کرتے ہیں، جن کا سر غند اور سب سے پہلا فیم " تعقاع بن عمر و " ہے۔

maablib.org

#### تيسرا حصه :

#### ا\_قعقاع بن عمروتميي

- خرجه کنانی
  - ابو کر کرزمانے علی
    - جروى جكون ين
  - جروى جكوں كے بعد
  - من وفراض كى جكون شي
- فالدك شام ك طرف جات موك
  - شام کی جگوں کے دوران
    - مركزماندش
    - مراق کی جگوں میں
    - ايان كىجگون عي
      - دوباروشام يى
    - نياوعدى جكول ش
    - خان کرائے یں
  - . معرت على المائة من
    - بحث كاخلاصه
- احادیث سیف کے داویوں کاسلسلہ



# قعقاع \_ پیغمبر بھے کے زمانہ میں

لم نجد له ذكرا في غير احاديث سيف بم نح تعاع كانام سيف كا احاديث كعلاوه كين نبيل إلا

(مؤلف)

اسلامی تاریخ اور لغت کی دسیوں معروف و مشہور کتابوں بی "قعقاع بن عمرون کا نام اور رسول خدا می تاریخ اور کیا کی حیثیت ہے اس کی زعرگی کے حالات درج کئے گئے ہیں ابوعمر کی تالیف کتاب" استیعاب" لے ان کتابوں میں ہے ہو آج کل ہماری وست رس میں ہیں ۔اس مؤلف نے قعقاع کی زعرگی کے حالات خصوصیت ہے لکھے ہیں وہ لکھتا ہے:

"تعقاع، عاصم کا بھائی اور عمر وتھی کا بیٹا ہے۔ ان دوتوں بھائیوں نے جنگ قادسیہ میں \_ جس میں ایرانی فوج کا سیرسالار رستم فرخ زادتھا \_ بے مثال اور قابل محسین شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور شاکھتہ وقابل احترام مرتبہ ومنزلت کے مالک بن مجے" "استیعاب" کے مولف کے بعد ابن عساکر" تاریخ شہر دمشق" میں تعقاع بن عمر و کے بارے میں یوں رقم طراز ہے:

"قعقاع، رسول خدا کا صحابی تھا! دوایک قابل ذکر بہادرادرنا مورعر بی شاعرتھا۔اس نے" بنگ ریموک" اور" فتح دشق" بیس شرکت کی ہے۔اس نے عراق ادراریان کی اکٹر جنگوں بیس بھی شرکت کی ہے ادر شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے ہیں ادر قابل ذکر دنمایاں جنگیں اور ہیں"

تعقاع کے بارے میں دوسری صدی جمری کی ابتداء ہے آئ تک یوں بیان کیا گیا ہے:
"تعقاع ، اسلای جنگوں میں ہمیشہ ایک دادرس وفریادرس بہادر کی حیثیت سے رہا
ہے سے وہ خانقین ، ہمدان اور حلوان کا قاتے ہے" سے
ان خصوصیت کا مالک قعقاع کون ہے؟

قعقاع كاثجرؤنسب

سيف في تعقاع كاخيال هجرة نب ذكركياب:

"قعقاع عمروابن مالک کابیٹا اے ہے۔اس کی کنیت ابن حظلہ ہے ہے ۔اس کے ماموں خاندان بارق سے سے تھے۔اوراس کی بیوی بنیدہ،عامر بلالیہ کی بیٹی تھی جو خاندان بلال فنع سے تعلق رکھتا تھا " سے

قعقاع رسول خداملة ليتيلم كاصحابي

طبری اور ابن عساکر، دونوں کا قول ہے کہ سیف نے یوں بیان کیا ہے: ''قعقاع رسول خدا مٹھ کی آخ کے امحاب میں سے تھا۔'' لے ابن جرشعری نے سیف کانقل کیا ہوا قعقاع کا قول حسب ذیل ذکر کیا ہے: '' میں تبامہ کی ترقی ودرخشدگی کود بکید مہاتھا، جس دن خالد بن ولیدا یک نفیس گھوڑے پرسوار ہو کرسواروں کی قیادت کررہاتھا، میں سیف اللہ کی فوج میں محمد ملتَّ اللّٰہِ کی تکوار تھااور آزادانہ طور پرسب سے پہلے اسلام لانے میں سبقت کرنے والوں کے شانہ بٹانہ قدم برحارہاتھا''

#### قعقاع معقول ایک حدیث:

ابن جر''اصاب'' میں تعقاع کی زندگی کے حالات کے بارے میں سیف نے قل کرتے ہوئے فود تعقاع کی زبانی یول نقل کرتا ہے:

''رسول خدا المَّهُ اِلِّهِ فِي مِحدَ فِي مِلاِ بَمِّ فِي جِهاد کے لئے کیا آمادہ کیا ہے؟ میں نے جواب میں کہا: خدا اور اس کے رسول مُشْفِیَقِهُم کی اطاعت اور اپنا گھوڑا آ تخضرت کے فرمایا: سب بچھ یمی ہے'' نے فرمایا: سب بچھ یمی ہے''

ابن جر،سيف في كرت بوئ تعقاع كى زبانى مزيد قل كرتاب:

" میں رسول خدا کی رحلت کے وقت وہاں پر موجود تھا۔ جب ہم نے ظہر کی نماز پڑھ

لی تو ایک شخص مجد میں واخل ہوا اور تعض لوگوں سے ناطب ہو کر کہا: انصار سعد کو خلیفہ

منتخب کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں تا کہ رسول خدا منتھ ایک ہوئے معاہدے

اور وصیت کو کچل کے رکھ دیں۔ مہاجرین بین جرین کر پریٹان ہوگئے .... " (الف)

ابن جرمزید لکھتا ہے:

"ابن مسكن نے كہا ہے كەسىف بن عرضعف ہے، يعنى اس كى بيروايت قابل اعتبار نہيں ہے"

الف) معدالله اين مهاج ما، بحث مقد شي الم يعلى مدعث يرتحق كي عب-

علم رجال مے عالم ودانشوررازی نے بھی اس داستان کوخلاصہ کے طور قعقاع کی زئرگی کے حالات میں ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

''سیف کی روایتوں کو دیگر لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے، للبذا سے صدیث خود بخو دمروود ہے اور ہم نے اسے صرف قعقاع کو پہچانے کے لئے نقل کیا ہے'' ع ابن عبدالبر نے قعقاع کی زندگی کے حالات کے بارے میں رازی کی پیروی کی ہے اور جو کچھاس نے اس کے بارے میں لکھا ہے اور سیف کے بارے میں نظر مید چیش کیا ہے سب کواپنی کتاب کتاب میں درج کیا ہے۔

#### سندكى تحقيقات

قعقاع کے شجر وکنب کوسیف، صعب بن عطیہ کی زبانی، اس کے باپ بلال ابن ابی بلال سے روایت کرتا ہے۔ سیف کی روایتوں میں نومواقع پرصعب کا نام ذکر ہوہے کہ پیغبر ملٹ المینی ہم کے سات اصحاب کی زندگی کے حالات ان روایتوں سے حاصل کئے گئے ہیں۔ (الف)

اس کی کنیت، جوابن الحظلیہ بنائی گئی ہے اور یہ کہ قعقاع رسول خدا مٹھ ایک کا صحابی ہے یہ سبسیف کی روایتیں ہیں اور اس کی روایتوں کی سند میں محمد بن عبداللہ بن سواد بن نو سرہ کا نام ذکر ہوا ہے۔ طبری کی کتاب '' تاریخ طبری'' میں سیف کی روایتوں میں سے ۲۱۷ روایتوں کی سند میں عبداللہ کا نام آیا ہے۔

سیف کی روایت میں ندکورہ محر بن عبداللہ سے منقول قعقاع کی بیوی کا نام مہلب بنت عقبہ اسدی بیان ہوا ہے۔ تاریخ طبری میں سیف کی ۲ کروایات کی سند میں مہلب کا نام ذکر ہوا ہے۔ لیکن قعقاع کے شعر کے بارے میں بیزذ کرنہیں ہوا ہے کہ سیف نے کسی راوی نے نقل کیا

الف)۔ الاحقد موای کاب کی جلد احمی صفیف بن المرور داورد مگر چوشی اسحاب کی زعر کی کے حالات۔

ہاکہ ہم اس کے راوی کے بارے میں بحث کریں۔

ای طرح جنگی آمادگی کے بارے میں رسول خدا مٹھائی ہے نقل کی گئی اس کی جدیث اور مقینہ کے دن اس کامنجد میں موجود ہونا ، میدونوں چیزیں سیف کے افسانہ کے ہیرو ' قعقاع'' نے نقل ہوئی ہیں ، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور سنونہیں ہے۔

ہم نے حدیث ، تاریخ ، انساب اور ادب کی تمام کما ہوں میں جبتو کی تا کہ ذکورہ راویوں کا کہیں کوئی سراغ ملے ، لیکن ہماری تلاش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا چوں کہ ان کے نام یعنی صعب ، مجمہ ، مہلب اور خود قعقاع سیف کی روایتوں کے علاوہ کہیں اور نہیں پائے جاتے لہذا حدیث شنای کے قاعدے اور قانون کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کا کوئی وجود بی نہیں تھا اور بیسب کے سب سیف کے وہنی مخیل کی تخیل کی تخیل کی تخیل کی تخیل کی تخیل کی تخیل کی تحلی ہیں۔

کے تعقیقات کا بھیجہ: جو بچھاب تک تعقاع کے بارے میں ہم نے بیان کیا وہ صرف سیف کی روایت تھی ، کسی اور نے اس کے بارے میں کسی تم کا ذکر نہیں کیا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ اور مقائسہ کرتے۔ سیف ان مطالب کا تنہا تر جمان ہے۔ اس طرح اس کے مطالب کے واسطے ۔ روایتوں کی سند ۔ بھی اس کے ذہن کی تخلیق معلوم ہوتی ہے۔

## سيف كي حديث كانتيجه

اول سیف این مطالب کا مطالعہ کرنے والے کواس طرح آمادہ کرتا ہے کہ ایک مطبع اور فرما نبردار کی طرح آئے بند کر کے مست و مدہوثی کے عالم میں ایک نغمہ سننے والے کی طرح اس کی باتوں میں محوم وجائے۔

دوم \_قعقاع کے بارے میں جو کچھ بیان ہوااور جومطالب آئندہ آئیں گے اس معلوم ہوگا کہ سیف نے رسول خدام الم المنظم کے لئے ایک ایساصحا بی جعل کیا ہے جو ہزرگواراور جلیل القدر ہے اوریہ بزرگوار،خاعران تمیم کی مظمت کا نمونہ ہے۔ یہ ایک خوش ذوق شاعر اور رسول خدا مٹھ اُلیکے کی احادیث کے داویوں کی احادیث کا داوی کے داویوں کی احادیث کے داویوں کی شاخت کے ذیل میں مشکورہ وگی۔ شاخت کے ذیل میں مشکورہ وگی۔

## قعقاع، ابوبکر کے زمانے میں

لایسه رم جسس فیهم مشل هلدا جی فوج ش ایبابهادر - تعقاع - موجود موده فوج برگزشکست سے دو جارئیس موگی (الویکرکابیان بقول سیف!)

#### تعقاع ارتداد کی جنگوں میں

طری ال جے کے حوادث میں قبیلہ ہوازن کے ارتداد کی بحث کے بارے میں یوں روایت

"جب علقہ بن علا میکلی مرقد ہوا، تو ابو بکرنے قدھا ع بن عمر وکو تھم دیا کہ اس پر تعلمہ کرکے اس قبل کر ڈالے یا گرفتار کے ، قعقاع نے ابو بکر کے تھم کی تعیل کرتے ہوئے قبیلہ ہوازن پر تملمہ کیا علقہ جنگل کے داستہ سے بھاگ لکتے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس کے خاعمان کے افراد قعقاع کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ۔ قعقاع نے انھیں ابو بکر کے خدمت میں بھیجا ۔ علقمہ کے خاعمان نے ابو بکر کے

سامنے اسلام کا اظہار کیا اور اپنے خاندان کے سردار کے عقائد کی تاثیر سے اٹکار کیا تو ان کی توبہ قبول کر کی کئی اور ان میں سے کوئی بھی تی نہیں ہوا' لے

ىيداستان كهال تك بينجى؟

طبری نے اس داستان کوسیف نے قتل کیا ہے اور ابوالفرج اور ابن حجرنے علقمہ کی زیرگی کے حالات کے سلسلے میں طبری سے نقل کیا ہے۔اور ابن اشیرنے اسے خلاصہ کر کے طبری سے روایت کرتے ہوئے اپنی کتاب کامل میں درج کیا ہے۔

سیف کی روایت کا دوسرول کی روایت سے فرق

بدداستان فدکوره صورت می سیف بن عمر نے نقل کی ہے جب کہ حقیقت کچھاور ہے۔اس سلسلے میں مدائن لکھتا ہے:

''ابو بکرنے خالد بن ولید کوعلقہ کے خلاف کاروائی کرنے پر مامور کیا۔علقمہ خالد کے چنگل سے بھاگ کر ابو بکر کی خدمت میں پہنچا اور اسلام قبول کیا۔ابو بکرنے اے معاف کرکے امان دے دی' مع

ندکورہ داستان کے پیش نظر سیف نے خالد بن ولید کے کام کو قعقاع بن عمر وہتمی کے کھاتے میں ڈال دیا ہے تا کہ بیر سعادت اس کے اپنے قبیلہ تمیم کو نصیب ہو جائے ۔اس کے بعد طبری نے سیف کی جعلی داستان کونقل کر کے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور دیگر لوگوں نے بھی جھوٹ کو طبری نے قبل کیا ہے۔

موازنه كانتيجه

علقمہ کی داستان ایک حقیقت ہے بیدداستان پوری کی پوری سیف کے تخیلات کی ایجاد نہیں ہے۔ بلکہ موضوع بیہ ہے کہ سیف بن عمر نے خالد بن ولید کے کار نامے کو قعقاع بن عمر و تمیں سے

نبت دے دی ہے۔

سند کی جانجے پڑتال

اس داستان کی سند میں "دسہل بن پوسف سلمی" اور" عبداللہ بن سعید ثابت انصاری" جیسے راویوں کے نام ذکر ہوئے ہیں۔ تاریخ طبری میں سیف نے کہل سے سااحادیث اور عبداللہ سے ۲۱ احادیث اور عبداللہ سے ۲۱ احادیث روایت کی ہیں۔ چول کہ ہم نے ان دوراویوں کا نام کتب طبقات وغیرہ میں کہیں نہیں پایا، لہذا ہم ان دوراویوں کو بھی سیف کے جعلی راویوں کی فہرست میں شامل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔

اس داستان کا نتیجه

ا۔ خلیفہ کے تھم سے تعقاع بن عمر و کا ہوازن کی جنگ میں شرکت کرنا اور علقمہ کے خاعمان کا اس کے ہاتھوں اسپر ہونا ، تعقاع بن عمر و تھی کے لئے ایک فضیلت ہے۔

۲۔سیف نے اپ مقصد کو ملی جامہ بہنانے کے لئے تھائق بیں تصرف کر کے ایک سے واقعہ کی بنیاد پر ایک الگ اور جھوٹی واستان گڑھ لی ہا اور اس سے قبیلے تھی میں استفادہ کیا ہے جب کہ نہ قعقاع کا کوئی وجود ہے اور نہ اس کی جعلی واستان کی کوئی حقیقت ہے۔ میصرف سیف بن عمر تھی کے خیالات اور افکار کی تخلیق ہے۔

لین اس داستان کے علاوہ جوعلقہ کے نام سے مشہور ہے یا قوت حوی نے لغت'' بزاخہ'' ۔ جوسرز مین نجد میں ایک پانی کاسر چشمہ تھا اورار تداد کی جنگیں ای کے اطراف میں لڑی گئی ہیں ۔ کی وضاحت کرتے ہوئے یوں لکھا ہے:

" محلان (الف)اس روز ميدان جنگ ے فرار كركے اپن جان بچانے ميں

الف) رسیف کے کہنے کے مطابق دخمن کے لئکر کے معروف افراد محلان کہلائے جاتے تھے سیف اپنے تخیلات کی محلوق کے مرداروں کے نام اکثر ویڈ شرالف ونون برخم کرنا تھا مثلا قماذیان این ہرمزان اورائن الحسیسمان و محلان وغیرہ ملاحظہ ہو کتاب طبری چاپ بوروپ (امرارہ ۲۸) اور (امر۲۲)

کامیاب ہوااس دن اس نے میدان کارزار بیں گردوغبار آسان پراڑتے دیکھااور خالدمیدان جنگ بیں دشنوں کی فوج کوہس نہس کرر ہاتھااور دشنوں کو وحثی کوں کی طرح چرپچاڑ کرزین پرچھوڑ دیتااور آ کے بڑھ جاتا تھا''

حوی کی بیادت ہے کہ جن جگہوں کا وہ نام لیتا ہاان کے بارے میں سیف کے اشعار کو کی راوی کا اشارہ کے بغیر گواہ کے طور پر ذکر کرتا ہاں تم کی چیزی ہمیں بعد میں بھی نظر آئیں گی۔

ہم نہیں جانے ان اشعار میں سیف کیا کہنا چاہتا ہے! کیا ان شار کے ذریعہ قعقاع کو ''برائے'' میں خالد کی جنگوں میں براہ راست شریک قرار دیتا چاہتا ہے اور ای لئے بیا شعار کیے ہیں یا اس جنگ میں قعقاع کی شرکت کے بغیراس کی توصیف کرنا چاہتا ہے۔ ہماری خفر کے مطابق بیام بعید دکھائی دیتا ہے۔ ہماری خفر کے مطابق بیام بعید دکھائی دیتا ہے۔ ہمر حال جنگ ''برائے'' کا ذکر کرنے والوں نے قعقاع کا کہیں نام تک نہیں لیا ہے۔

جو پچھ ہمنے ذکر کیا ہے،اس کے علاوہ ہم نے ارتداد کی جنگوں میں کہیں نعقاع کا نام نہیں پایا ۔ لیکن ان کے علاوہ تاریخ کی اکثر مشہور کمایوں میں سیف ابن عمرے مطالب نقل کے گئے ہیں اور قعقاع اوراس کی شجاعت اور فتو حات کے بارے میں بہت پچھ کہا گیا ہے ۔ ان تحریفات کا پہلا حصہ عماق میں مسلمانوں کی جنگوں سے مربوط ہے جس کی تفصیلات حسب ذیل ہیں:

### قعقاع ، عراق کی جنگ میں:

طبری نے سیف نقل کرتے ہوئے کا بھے حوادث کے خمن میں لکھا ہے: لے
"جب خالدین ولید، بمامہ کی جنگ ہے واپس آیا ابو بکرنے اسے تھم دیا کہا ہے لککر
کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہوجائے اور اس همن میں بینجی تھم دیا کہا ہے لکنکر
کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہوجائی اس فوتی مہم میں شرکت کرنا نہیں جا بتا ہ واپنے

گرجاسکا ہے۔جول ہی خلیفہ کا تھم لشکر میں اعلان کیا گیا خالد کی فوج تر بتر ہوگئ اور شخ پنے چندا فراد کے علاوہ ہاتی سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔اس طرح خالد نے مجبور ہو کر خلیفہ سے نگ فوج کی کہ د طلب کی۔ ابو بکر نے قعقاع بن بحر و کو خالد کے فوجی کیمپ کی طرف روانہ کیا ان حالات پر نظر رکھنے والے افراد نے ابو بکر پر اعتراض کیا کہ خالد نے اپنی فوج کے تتر بتر ہونے پر آپ سے نگ فوج کی درخواست کی ہا در آپ صرف ایک آ دئی کو اس کی مدد کے لئے بھیج رہے ہیں؟! ابو بکر نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں کھا: جس فوج میں ایسا پہلوان موجود ہو وہ ہرگز کلست نہیں کھائے گی۔"

اس کے بعد طبری نے عراق کی جنگوں میں خالد بن دلید کی ہمرائی میں قعقاع کی شجاعتوں
اور بہادر یوں کا ذکر کیا ہے۔ ابن جمر نے بھی ندکورہ صدیث کوآخر تک بیان کیا ہے لیکن اس کا کوئی راوی
ذکر نہیں کیا ہے جب کہ اس کا رادی صرف سیف ہے۔ طبری نے بیر صدیث سیف ہے اور ا دمروں نے اسے طبری سے نقل کیا ہے۔

یا قوت حموی نے نے بھی اپنی کتاب بھی البلدان بیں سیف کی احادیث بیں ذکر شدہ اماکن کی نشاعہ بی کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے۔

طبری نے سیف بن عمر کی روایت ۔ سے قل کرتے ہوئے کہاہے کدسب سے پہلی جنگ جو عواق میں مسلمانوں اورمشرقین کے درمیان اقع ہوئی "البنہ" (الف) کی جنگ تھی۔

الف)۔"الجر" طبح قارس كنزديك دريائ وجله كائارے برايك شمرتھا جوبعرہ تك پھيلا ہواتھا بيشراس زمانہ شرائح في ابيت كاظ سارايلوں كے لئے خاص ابيت كا حال ذااور ملك كا ايك عظيم فوجي مجاوني محسوب ہوتا تھا۔

#### ابله کی جنگ

طرى نےسيف سروايت كى ب:

''ابو بکرنے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ عراق کی جنگ کو ہنداور سندھ کی سرحدے شروع کرے''اس کے بعد سیف کہتا ہے:''ابلہ''ان دنوں ہنداور سندھ کی سرحد تھی اس کے بعد''ابلہ'' کی فتح کی داستان یوں بیان کرتا ہے:

ارانی فوج کاسیرمالار ہرمز' اہلہ' میں خالد کوتل کرنے کی سازش تیار کرتا ہے اس لئے اپنے ساہیوں سے کہتا ہے کہ جب وہ خالد کے ساتھ دست برست جنگ شروع کرے تو بحر پور حلد کر کے خالد کا کام تمام کردیں اس لئے ہرمز، خالد کودست بدست جنگ کی دعوت دیتا ہے اور خالد بھی ہرمزے اڑنے کے لئے پیدل آگ برهتا ہے جب دونوں سے سالارآ منے سامنے آگرا یک دوسرے برحملہ آور ہوتے ہیں تو ہرمز کے سابی اجا تک خالد پر حملہ آور ہوتے ہیں اور دست بدست جگ کے قانون اورقواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جالبازی سے خالد کوقل کرنا جا ہے میں لین قعقاع بن عمرو بو حالات اور دعمن کی تمام نقل و حرکت پر بوری طرح نظری جائے ہوئے تھا ۔ خالد کو کی تم کا گزند چیننے سے پہلے اکیلامیدان میں کود پڑتا ہے اور دعمن کے سیا ہوں پرحملہ کر کے انھیں جس نہس کر کے ان کی حالبازی کونا کام بنادیتا ہے اوراس گیرودار کے دوران برمز خالد کے ہاتھوں قل کیا جاتا ہے۔ ایرانی این سیدسالار کوتل ہوتے و کھے کرمیدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں اس طرح فكست سےدو جارہوتے ہيں اور قعقاع بن عمروفاتح كى حيثيت سے سر بلندى كساتهميدان جك عدالى لوثاب"

يدواستان كهال تك پنجى ہے؟

اس روایت کوطبری نے سیف سے نقل کیا ہے اور دیگر لوگوں نے ، جیسے ابن اثیر، ذہبی ، ابن کیر اور ابن خلکان نے طبری سے نقل کر کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔

طرى المدى فتح اورجنگى غنائم كاتفعيل بيان كرنے كے بعد لكعتاب:

"البلدك فنت ك بارك من بيداستان اس كر برطاف ب جوميح روايتول من بيان مولى ب"

اس کی وضاحت ہم مناسب جگہ پر کریں گے۔

سیف کی روایت کا دوسروں سے موازنہ

سیف نے جو داستان فتح ابلہ کے بارے بیں جعل کی ہے وہ پوری کی پوری اس کے بر خلاف ہے جوآ گاہ افراداور مورضین نے اس سلسلے بیں تکھاہاس کے علاوہ میچے کتابوں بیں درج شدہ چیزوں کے خلاف بھی ہے ، کیوں کہ حقیقت ہیہے کہ ابلہ عمر کے زمانے بیں سماھے بیس عقبہ بن غزوان کے ہاتھوں فتح ہوا ہے ۔ہم بعد بیس مناسب جگہ پراس کی وضاحت کریں گے۔

طبری سماھ کے واقعات کی وضاحت کرتے ہوئے جہاں شہر بھرہ کی بنا کا ذکر کرتے ہوئے ، فتح اللہ کے بارے میں دیے گئے اپنے وعدہ پر عمل کرتا ہے اور ابلہ کی جنگ کی حقیقت اور اس کی فتح کا ذکر کرتا ہے ۔ جس میں سیف کی بیان کردہ چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں بائی جاتی ہے ۔ بع

سندکی پڑتال

سیف کی اس داستان کے دوراوی محمداور مہلب ہیں کدان کے بارے میں پہلے معلوم ہوا کدان کا حقیقت میں کوئی وجوز نہیں ہے اور بیسیف کے جعلی راویوں میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ مقطع بن پیٹم بکائی ہے،اس کانا م تاریخ طبری بی سیف کی تین روایتوں بیں
آیا ہے۔ایک اور راوی حظلہ بن زیاد بن حظلہ ہے اس کانا م تاریخ طبری بی سیف کی دوروایتوں
میں آیا ہے ۔ایسا گلگا ہے کہ سیف نے حظلہ کے نام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے"اپنے جعلی صحابی"
زیاد بن حظلہ کا ایک بیٹا بھی جعل کیا ہے۔لہذا جعلی صحابی زیاد اور اس کا بیٹا حظلہ سیف کے تخیلات
کے جعلی راوی ہیں۔

اس طرح عبد الرحمٰن احرى بھى ايك راوى ہے جس كا نام تاریخ طبرى ميں سيف كى سات روايتوں ميں ذكر ہوا ہے۔

بہر حال ہم نے بحث و تحقیق کی کہ ان راو بوں کے ناموں کو طبقات ، راو بوں کی سوائح حیات حتی حدیث کی کتابوں میں کہیں پاسکیں لیکن ان میں سے کسی ایک کانام سیف کی روایتوں کے علاوہ کسی اور جگہ پڑئیں پایا۔ لہٰذا ہم نے موخر الذکر تین راو یوں بینی مقطع ، جنظلہ اور عبدالرحمٰن کو بھی محمرو مہلب کی طرح سیف کے جعلی اصحاب کی فہرست میں درج کیا ہے۔

جانج پزتال کا نتیجہ

سیف کہتا ہے کہ خالد بن ولیدنے اپنے سپاہیوں کے تتم ہتر ہونے کی وجہ سے ابو بکر سے مدد طلہ ، کی اور خلیفہ نے قعقاع بن عمر دہمی کی مختصر الیکن بامعنی تعریف کر کے قعقاع کو اسکیے ہی خالد کی مدد کے سلے جیجا۔ اس قد کوہ رف سیف نے جعل کیا ہے اور اس کے علاوہ کی اور نے اس تتم کی کوئی چیز نہیں کئی ہے۔

سیف نے شم اَبلہ کی فتح کو سالہ ہیں خلافت ابو یکر کے زمانے میں خالد بن ولید معنری سے نسبت دی ہے جب کہ حقیقت میر ہے کہ شمرا بلہ کی فتح عمر کے زمانے میں سالہ میں عتبہ بن غزوان کے ہاتھوں انجام پائی ہے۔ہم اس تحریف کے سبب و بعد میں بیان کریں محے۔

سیف دہ تنہا قدر کو ہے جوخالد بن ولید کوا یرانی فوج کے سید سالار \_ جس کا نام سیف

نے ہرمزدکھا ہے ۔ کے مقابلے میں بیدل دست بدست جنگ کے لئے میدان کارزار کی طرف
روانہ کرتا ہے نیز ایرانیوں کی چالبازی کی جمرت انگیز داستان بیان کرتا ہے اور اپنے ہم قبیلہ قعقاع بن
عرو و تیمی کو ہرمشکل حل کرنے والے کے طور پر ظاہر کرتا ہے اور اسے ایک دانا، ہوشیار ، جنگی
ماہر، نا قابل فکست پہلوان انگرشکن بہادر اور خلفاء واصحاب رسول ما انتیاز کی منظور نظر شخصیت کی
حیثیت سے می واتا ہے اور اسے قحطانی یمنوں کے مقابلے میں فخر ومباہات کی ایک قطعی دلیل وسند کے
طور برچیش کرتا ہے۔

اس کے بعد ،سیف اپنی داستان کوالیے راویوں کے ذریع نقل کرتا ہے کہ وہ سب کے سب اس کے اپنے تخیلات کی مخلوق اور گڑھے ہوئے ہیں اور حقیقت میں ان کا کوئی وجو ذہیں ہے۔ سیف کی حدیث کے نتائج :

اب ہم دیکھتے ہیں کرسیف نے فتح المدی داستان کو گڑھ کرکیا ثابت اور کیا حاصل کیا ہے:

اسیف، داستان کے مقدمہ کوالیے مرتب کرتا ہے تاکہ خلیفہ ابو بکر کی زبانی قعقاع بن عمرو

میں کی تعریف دستائش کرائے اور اے ایک عظیم، شجاع اور بہادر کی حیثیت سے پیش کرے۔

ای تعقاع کے نا قابل فکست پہلوان ہونے کی خلیفہ کی پیشینگوئی اور خلیفہ سے بیکہلوانا کہ

جس فوج میں قعقاع موجود ہووہ ہر گز فکست ہے دو چار نہیں ہوگی۔ ۳ یوراق کے ایک شہر کو خاندان مصر کے ایک پہلوان خالد کے ہاتھوں فتح کرانا تا کہ

خائدان مضر کے فضائل میں ایک اور فضیلت کا اضافہ ہوجائے۔

۴۔ خاعدان تمیم کے نا قابل شکست پہلوان تعقاع کے ذریعہ خالد بن ولید کو ایرانیوں کی سازش اور جالبازی سے نجات ولا کراس کی فضیلت بیان کرنا۔

۵۔اپنے خودساختہ راویوں میں تین جعلی راویوں، لینی مقطع، حظلہ اور عبدالرحمان کا اضافہ کرنا۔انشا واللہ آنے والی بحثوں میں اس موضوع پر مزید وضاحت کریں ھے۔

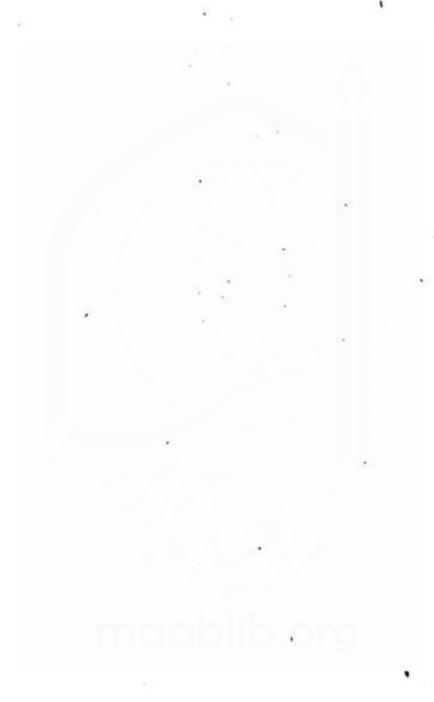

## قعقاع،جیره کیجنگوں میں

و بسلخت قتلاهم فی "الیس" سبعین الفا "الیس" کی جنگ میں قبل ہوئے ایرانی سپاہیوں کی تعداد سر ہزار تک بھنے گئی۔ (سیف بن عمر)

#### نداراور ثنی کی جنگ

طری نے فتح ''البہ'' کی تغییلات بیان کرنے کے بعد سیف سے بیروایت فقل کی ہے: لے
''ہر مزنے'' البلہ کی جنگ سے پہلے ایران کے بادشاہ سے مدد طلب کی ۔بادشاہ نے
اس کی درخواست منظور کرکے'' قارن بن قریانس'' کی کمانڈ ہیں ایک فوج اس کی مدد
کے لئے رواند کی۔

جب "برمز" بارا گیا اوراس کی فوج تنز بنز موئی ،اس وقت قارن اپنی فوج کے بمراه "المذار" پنچا تھا۔قارن نے برمز کی منتشر اور بھاگی ہوئی فوج کو دریائے" الثی" کارے پرجع کیا اور شکر اسلام سے مقابلہ کے لئے آگے بوھا۔دونول سپاہوں

#### کے درمیان کھمسان کی جنگ چیز گئے۔

مرانجام'' قارن''اس جنگ می مارا گیا اوراس کی فوج منتشر ہوگئی۔اس جنگ میں دریا میں غرق ہوئے افراد کے علادہ ایرانی فوج کے تمیں ہزار سپاہی کام آئے۔اس طرح ایرانیوں کوزبردست فلست کا سامنا ہوا''

ولجه كى جنگ

سيف في جنك "ولي كار على يول بيان كياب:

"جب" المذار" (الف) اور" التى" من الرائنول كى فكست كى فرالران كے بادشاه كو پينى آواس فے "اغراران كے بادشاه كو پينى آواس فے "اغرار الله كال الله علاقہ كرب باہول اور الرائى كسانوں كو جمع كركنى فوج تفكيل دے اور خالد بن وليد سے جنگ كرفے كے لئے بائے اس كے علاوہ" بہن جادوبي" كو بھى اس كى مدد كے لئے بھيجا۔ جب بي فبر خالد كو پينى آو وہ فورى طور پر" ولج، پہنى اور الرائى فوج سے بنرد آز ماہوا۔ بيد جنگ" التى" كى جنگ سے شديد ترقى اس فے اس جنگ ميں ايرانى ساہيوں كو تہم نہم كركے ركھ ديا سے شديد ترقى اس في اس جنگ ميں ايرانى ساہيوں كو تہم نہم كركے ركھ ديا "اغرز كر" ميدان جنگ سے بھاگ كيا اور فرار كے دوران بياس كى شدت سے مركم"

سيف کہتاہے:

" فالدنے اس جنگ میں ایک ایے ایرانی سابی سے جنگ کی جو تنہا ایک ہزار

الف) جوى الكمتاب: "قعبه" المذار" " عبال " كالاقد عن داقع ب يقعب" واسل" اور" العرو" كورميان ب العروب و الف ) حرى المان كالمرب عبال بحري المان كالمرب المدين المرب الله عن المرب الله عن المرب المان كالمرب المرب ا

باہیوں کا مقابلہ کرسکتا تھا۔اس ایرانی پہلوان کوخالد نے قبل کر ڈالا!ا ہے قبل کر نے
کے بعداس کی لاش کے ساتھ ٹیک لگا کرای جگہ، یعنی میدان جنگ میں اپنے لئے
کھانا منگوایا۔ یہ جنگ ساتھ کے ماہ صفر میں واقع ہوئی کہا گیا ہے کہ ' ولجہ' خشکی کے
رائے '' کر'' کے زدیک ہے''

#### "اليس" كى جنگ

سيف في "اليس" كى جنگ كى تشريح كرتے ہوئے يوں لكھاہے:

"عرب عیسانی اور دیگر عرب سیاجی" ولجه" کی جنگ میں اپنے مقتولین کی تعدا دکو لے كرسخت خصه من آمجئ تقے اس فنكست كى وجد سے انھوں نے اپنے تم وخصر كا اظہار ارانوں سے کیا بھید کے طور پر''جابان''اپے ساہوں کے ساتھان کی مدد کے لئے لكلا اور"اليس" ميں ان مے لمحق ہوا۔ دونوں فوجوں كے درميان محمسان كى جنگ موئی اس دوران ایران سے مزید مددآنے کی امید میں" جایان" کے سامیوں کی مزاحت میں جب شدت پیدا ہوئی تو خالد نے غصہ میں آ کرفتم کھائی کہ اگران پرغلبہ یائے تو ان میں ہے ایک فخض کو بھی زیمہ نہیں چھوڑے گا اور دریائے ''الیس'' کوان کے خون سے جاری کردےگا۔ سرانجام جب خالدنے ان پرفتے یائی تو تھم دیا کہ تما اسروں کوایک جگہ جمع کریں اور کسی ایک کوقل نہ کریں۔خالد کے سیا بی فراریوں کو پکڑنے اور اسروں کوجع کرنے کے لئے ہرطرف دوڑ پڑے مواروں نے اسروں كوكروه كروه كى صورت ميں جع كركے خالدكى خدمت ميں پيش كيا ۔اس كے بعد خالد نے علم دیا کہ کچھ مرد معین کئے جا تیں اور اسروں کو دریا میں لے جا کران کے مرتن سے جدا کریں تا کہ خون کا دریا جاری ہوجائے۔ایک دن اور ایک رات گزری

دومرااورتیسرادن بھی یوں عی گزرا۔اسپروں کولا کردریا میں سرتن سے جدا کرنے کا سلسله جاري رہا لیکن پھر بھی خون کا دریا جاری نہیں ہوااس موقع پر قعقاع اور اس كے جيے بعض پہلوانوں نے خالدے كہا: جب سے آدم كے بيٹے كاخون زين برگركر جم كيا تحاتب ساس خون كازين برجاري بونابند بوكيا ب-اب اكرآب انباني خون كا دريا جارى كرك اين قتم يورى كرنا جائي جي تو اس خون يرياني جارى كر ويجئ تاكه خون ندجمنے يائے اس واقعدے يہلے بند بائد هكر دريا كاياني روك ديا گیا تھا۔ لہذا مجبوراً بند کو ہٹا دیا گیا یانی خون پر جاری ہوا اور اس طرح خونی دریا وجود میں آگیا۔اس خونی دریا کے ذریعہ بن چکیاں چلیں جس کے ذریعہ خالد کے اٹھارہ ہزارے زائد سیا ہیوں کے لئے حسب ضرورت آٹا مہیا کیا گیا تمن دن ورات ہے ين چكيال خون كرديا ي چلتى ريس اس لئة اس دريا كودريائ خون كها كيا" قابل غوربات میہ ہے کہ میرخونی دریاستر ہزارانانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذیح کرنے

ك نتيجه من وجود من آيا تهاء تاكه ايك بث دهم برسالار، خالد معزى كي تم پورى بوجائي!!

حیره کی دوسری جنگیں

اس کے بعد طبری جرہ کے اطراف میں خالد کی کمانڈ میں واقع ہوئی بعض بوی جنگوں کے بارے میں نقل کرتے ہوئے سیف کی بات کو یوں تمام کرتا ہے: مع

اورسیف نے لکھا ہے کہ قعقاع نے جرہ کی جنگوں کے بارے میں بیاشعار کیے ہیں: ''خدائے تعالیٰ دریائے فرات کے کنارے پر قل شدہ اور نجف میں ابدی نیندسوئے ہوئے ہارے افراد پراپنی رحمت نازل کرئے''

"جم نے سرز مین" کاظمین "من" مرزان" کو کلست دے دی اور دریا علی کے

کنارے پر" قارن" کے سینگ اپنے چو سے توڑ دئے۔ جس دن ہم جرہ کے محلوں
کے سامنے اتر سے ان پر شکست طاری ہوگئی۔ اس دن ہم نے ان کوشچر بدر کر دیا اور
ان کے تخت و تاج ہمارے ڈر سے مترازل ہو گئے۔ ہم نے اس دن جان لیوا تیروں کو
ان کی طرف چھوڑ ااور رات ہوتے ہی انھیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بیسب اس
دن واقع ہوا جب وہ دعویٰ کرتے تھے کہ: ہم وہ جواں مرد ہیں جوعر یوں کی زر خیز
دین پر قابض ہیں"

سیف کاان اشعار کوبیان کرنے کا مقصد بیدد کھانا ہے کہ قعقاع بن عمر وختی ، خالد بن ولید کے ہمراہ علاقہ'' جیرہ'' کے میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری پرناز کرتا ہے، اور فخر کرتا ہے کہ اس نے'' کاظمین'' کی جنگ میں'' ہرمز'' ہے'' الشنسی'' میں'' قارن'' سے اور جیرہ میں عرب کے میسائیوں اور کسری کے محلوں کے محافظوں سے جنگ کی ہے اور عربوں کی زر فیز زمینوں کو ان کے تسلط سے آزاد کیا ہے۔

#### بدروايتن كهال تك بيني بي؟

یدوہ مطالب تھے جن کی روایت طبری نے علاقہ ''جیرہ'' میں خالد بن ولید کی جنگوں کے سلسلے میں سیف بن عمر نے قتل کی ہے اور طبری کے بعد ابن اخیر اور ابن خلدون نے ان مطالب کو طبری نے قتل کر کے اپنی تاریخ کی کمآبوں میں درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن کثیر نے بھی طبری اور براہ راست سیف بن عمر نے قتل کر کے اس کی اپنی تاریخ میں آخریک کی ہے۔

حوی نے بھی التی کے بارے میں اپنی معلومات کو براہ راست سیف سے لیا ہے۔وہ لغت ''التی'' کی تشریح میں لکھتا ہے:

"دلشی کی جنگ ایک مشہور جنگ ہے جوخالد بن ولیداور ایرانیوں کے درمیان بھرہ کے نزدیک واقع ہوئی اور یمی جنگ تھی جس میں تعقاع بن عمر و فے درج ذیل

# شعرکهاس:

#### سقى الله قتلى بالفرات مقيمه ... تا

و بالشنى قونى قادن بالبحوادف اس كے علاوه سيف "الولج" كے بارے من تقل كرتے ہوئ تشريح كرتا ہے: "ولج مرز مين ككراور صحراكے كنارے پرواقع ہے خالد بن وليد نے ايرانى فوج كو وہال پر فكست دى تقى يەمطلب كتاب" فقوح" ميں ساجے كے وادث ميں درج ہوا ہے اور قعقاع بن عمرونے اس جگ ميں كھا:

> سیف کی روایت کا دوسرول کی روایت سے موازنہ بلاؤری "المذار" کے بارے میں لکھتاہے:

" فنی بن حارث نے ابو بکر کی خلافت کے زمانہ میں "المدّ ار" کے سرحد بان ہے جنگ کی اور اے فکست وے دی عرکی خلافت کے زمانہ میں عتبہ بن غزوان نے "الممدّ ار" پر حملہ کیا اور وہاں کے سرحد بان نے اس کا مقابلہ کیا اس جنگ کے نتیجہ میں خدا نے سرحد بان کی فوج کو فکست وے دی اور وہ سب کے سب دریا میں غرق ہو محکے اور عتبہ نے سرحد بان کا سرتن ہے جدا کیا" سع ولجاورالتی کے بارے میں ہم نے سیف کے علاوہ کی اور کی کوئی روایت نہیں پائی کہاس کا سیف کی روایت ہے مواز نہ کرتے:

"اليس"ك بارے ميں بلاؤرى لكھتاہے:

"فالد بن ولیدا پی فوج کو" الیس" کی طرف کے گیا اور ایر نیوں کا سردار" جابان" چوں کہ خالد کے اندیشہ ہے آگاہ ہوا ،اس لئے خود خالد کے پاس حاضر ہوا اور اس کے ماتھ اس شرط پر جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا کہ الیس کے باشندے ایر اندوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ میں مسلمانوں کے لئے مخبری اور را ہنمائی کا کام انجام دیں میں میں

# خون کے دریا کا قصہ

دریائے خون کا قصداور خالد بن ولید کی شم کے بارے میں ابن ورید نے اپنی کتاب اهتقاق میں یول ککھاہے:

"منذراعظم جم دن خاعدان بحر بن واکل کے افراد کو بے رحی ہے اور در دناک طریقہ ہے آل کر رہا تھا اور اُنھیں ایک پہاڑی چوٹی پر لے جاکران کا سرتن ہے جدا کرتا تھا ،اس نے قتم کھائی تھی کہ اس خاعدان کے اشتے افراد کو آل کرے گا کہ ان کا خون بہہ کر پہاڑ کے دامن تک پہنچ جائے ! لیکن بہت ہے لوگوں کو آل کرنے کے باوجود خون پہاڑ کے دامن تک بھی نہیں پہنچا اس امر نے منذر کو تخت غضبناک کردیا آخر حارث بن مالک نے منذر ہے کہا: آپ سلامت رہیں! اگر آپ ذہن پر موجود تمام لوگوں کو بھی قبل کر ڈالیس کے جب بھی جرگز خون پہاڑ کے دامن تک نہیں موجود تمام لوگوں کو بھی قبل کر ڈالیس کے جب بھی جرگز خون پہاڑ کے دامن تک نہیں کہنچ می اور خون پہاڑ کے دامن تک نہیں کہنچ می اور پانی پہاڑ کے دامن تک نہیں

#### تك تخ جائے۔

حارث کی راہنمائی مؤثر ثابت ہوئی اور پانی ڈالنے کے بعدخون آلود پانی بہہ کر پہاڑ کے دامن تک پہنچا اور منذر کی تتم پوری ہوگئی۔اس پر حارث کو'' وصاف'' کا لقب ملا' ہے

سیف زمانہ جاہلیت کی اس بھویڈی اور رو تکٹے کھڑے کردیے والی داستان کو پہند کرتا ہے
اور اس کے مانند ایک داستان کو قبیلہ معنرے فخر ومباہات کی سند کے طور پر جعل کرنے کے لئے
موزوں بھتا ہے لہذا خالد بن ولیدمعنری کواس داستان کا کلیدی رول اداکرنے کے لئے مناسب بھتا
ہے اور منذراعظم کے ہاتھوں خاندان بکر بن وائل کے بے گناہ افراد کے قل عام کی داستان کو بنیا دبتا
کر''الیس' بیسستر ہزار اسیر انسانوں کا قتل عام کر کے خون کا دریا بہانے کی ایک داستان جعل کرتا
ہے تاکداس لحاظ سے بھی معنر ونزار کے خاندان منذراعظم سے بیچھے ندر ہیں!!

# سند کی جانچ پڑتال:

سیف نے عبدالرحمان بن سیاہ محد بن عبداللہ اور مہلب کو جنگ''الیس'' کے راویوں کے طور پر ذکر کیا ہے ان کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ بیہ تینوں راوی سیف کے ذہن کی مخلیق ہیں اور حقیقت میں ان کا کہیں وجو دئیں ہے۔

اس کے علاوہ زیاد بن سرجس احمری بھی اس کا ایک راوی ہے سیف کے اس راوی ہے اس کا ایک راوی ہے سیف کے اس راوی ہے اصاد بیٹ تاریخ طبری میں ذکر ہوئی ہیں چوں کہ ہم نے اس زیاد کا نام بھی سیف کی روایتوں کے علاوہ کی اور کتاب میں نہیں پایاس لئے اس کو بھی سیف کے جعلی راوی کی فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ ہیں۔

اس کے علاوہ سیف نے بعض دیگر مجبول اور غیر معروف اشخاص کا نام بھی بعنوان راوی ذکر کیا ہے اور بعض مشترک ناموں کو بھی راویوں کے طور پر ذکر کیا ہے جن کی تحقیقات

### رامكن بيں ہے۔

### تحقيقات كانتيجه:

سیف بن عمر تنها مخض ہے جس نے ''التی'' اور''الولی'' کی جنگوں کی روایت کی ہے اور طبری نے''التی'' اور''الولی'' کی جنگوں کے مطالب ای سے لئے ہیں اور طبری کے بعدوالے تمام مؤرخین نے ان مطالب کو تاریخ طبری نے قبل کیا ہے۔

یا قوت حموی نے سیف کی داستان کا ایک مخفر حصرالتی کی تشریح میں مصادر کا ذکر کے بغیر
اپنی کتاب "مجم البلدان" میں درج کیا ہے لیکن الولجہ کی تشریح میں سیف کی کتاب "فقوح" کا اشارہ
کرتے ہوئے اس داستان کا ایک حصرا پئی کتاب میں نقل کیا ہے این خاضیہ کے ہاتھہ کی تھی
ہوئی سیف این عمر کی کتاب "فقوح" کا ایک حصر جموی کے پاس تھا انشاء اللہ مناسب موقع پر ہم اس کی
وضاحت کریں گے۔

''المذار''اور''الیس''نامی جگہوں کی تاریخی حقیقت سے انکارٹیس ہے لیکن سیف نے ان دوجگہوں کے فتح کئے جانے کے طریقہ میں تحریف کی ہے جس شخص نے سب سے پہلے''المذار'' میں جنگ کر کے فتح حاصل کی وہ''المثنی'' تھا اور دوسری بار''المذار''''عتبہ بن غزوان' کے ہاتھوں فتح ہوا اوراس نے دہاں پرسرحد بان کا سرتن سے جدا کیا تھا۔

ہم نے "الیس" کی جنگ میں دیکھا کہ خالد نے وہاں کے باشدوں کے ساتھا اس شرط پر صلح کا معاہدہ کیا کہ وہاں کے باشدوں کے ساتھا اس شرط پر صلح کا معاہدہ کیا کہ وہاں کے باشدے مسلمانوں کے لئے مخبری اور راہنمائی کا کام انجام دیں گے اور ایانیوں کے خلاف جنگ میں ان کی مدد کریں گے لیکن سیف نے اس صلح کو ایک خونین تباہ کن اور رو تکھے کھڑے کردیے والی جنگ میں تبدیل کر کے اس میں تجریف کی ہاور صرف اس جنگ میں ستر مراز اس میں تجریف کی ہاور صرف اس جنگ میں ستر مراز اس میں تجریف کی ہاور تین دن ورات مراز اس میں اس کا دریا بھے اور تین دن ورات

تک اس خونی دریا ہے پن چکیاں چلیں تا کہ ۱۸ ہزار ہے زا کدا سلامی فوج کے لئے آٹا مہیا ہو سکے۔

سیف کا ایباافسانہ گڑھنے ہے کیا مقصد تھا؟ کیا اس کا مقصد صرف بیتھا کہ خاندان معز کے

فخر دمبابات میں ایک اور فخر کا اضافہ کرے؟ یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی مقصد تھا تا کہ اس کے ذریعہ

دوسروں کو بیہ جھائے کہ اسلام تکوار کی دھار ہے خون کے دریا بہا کر پھیلا ہے، ملتوں کی طرف ہے اپنی

مرضی کے مطابق اسلام قبول کرنے اور اپنے ظالم و جابر حکم انوں کے خلاف بخاوت کے نتیجہ میں نہیں

مرضی کے مطابق اسلام قبول کرنے اور اپنے ظالم و جابر حکم انوں کے خلاف بخاوت کے نتیجہ میں نہیں

ہمیلا جب کہ حقیقت ہی ہے۔

سيف كي حديث كانتيجه

ا۔" قارن بن قریانس" نام کے ایک سید سالار کوجعل کرنا۔

۲۔ ''اللتی'' اور'' الولجۂ' نام کی جگہیں جعل کرنا تا کدمقامات کی تشریح کرنے والی کمآبوں میں پیجگہیں درج ہوجا کیں۔

۳ مہلب، ابوعثان بن زیرزیاد بن سرجس اورعبد الرحمٰن بن سیاہ نام کے جاراصحاب جعل کرکے اسلام کے راویوں میں ان کا اضافہ کرنا ۔ انشا اللہ ہم ای کتاب میں ان کی تفصیلات بیان کریں گے۔

٣ ـ ادبي آثار كوزين بخشف واليا يك قصيده كي حكيق.

۵۔ایک ہزار سوار کی طاقت کے برابر ایک ایرانی پہلوان کا خالد کے ہاتھوں آئل ہونا اور خالد کا اس کی لاش سے فیک لگا کر میدان جنگ عمل کھانا تا کہ اس افسائے کے حجرت انگیز منظر کے بارے میں من کراپنے اسلاف واجداد کے فضائل ومنا قب سننے کا شوق رکھنے والوں کوخوش کر سک

٢- اسر مونے والے تمام انسانوں كالمسلسل چندون ورات تك سرتن سے جداكر كے قل

-t/66

ے۔خون کے دریا سے تمن دن ورات تک چلنے والی پن چکیوں کے ذریعہ اسلام کے ۱۸ بزارے زیادہ فوجیوں کے لئے گندم پیس کرآٹا تیار کرنا۔

۸۔''اللیٰ'' کے میدان میں تمیں ہزاراور''الیں''میں ستر ہزاراورسب ملا کرغرق ہوئے افراد کے علادہ اسلای فوج کے ہاتھوں ایک لا کھانسانوں کا قتل عام ہونا۔

9 قعقاع جیے نا قابل فکست پہلوان کی کرامت دکھانا کہ اگر وہ اور اس جیے افراونہ ہوتے اور مداخلت نہ کرتے توسیف کے کہنے کے مطابق خدا بہتر جانا ہے کہ خالدا نمانوں کے سرتن ہے جدا کرنے کا سلسلہ کب تک جاری رکھتا!! حقیقت ہیں بیدوی چز ہے جس کو سفنے کے لئے اسلام کے دشمنوں کے کان منظر رہتے ہیں ، اور وہ بیانے کی تمنار کھتے ہیں کہ اسلام اپ دشمنوں سے جنگ کے دوران بے دمی سے تل عام کرنے کے بعد پھیلا ہے تا کہ دہ اعلان کریں کہ اسلام کو کو ارکے سایہ میں کامیابی نفیب ہوئی ہے اور ملتوں کا اپنی مرضی سے اسلام کی طرف ماکل ہونا اسلام کے چھیلنے کا سب نہیں بنا ہے کیااس غیر معمولی افسانہ ساز سیف نے اپنے افسانوں کے ذریع اسلام کے دشمنوں کی اور انہیں کیا ہے؟

maablib.org



# قعقاع، جرہ کے حوادث کے بعد

مفحرة تضاف الى مفاحسر بطل تميم
القعقاع
مقعقاع كافكارات عن ايك اور فخر كااضاقه

صلح" بانقیا" کی داستان

طبری نے "جرہ کے بعد کے حوادث" کے عوان کے تحت سیف سے حسب ذیل روایت عل کی ہے:

"بانتیا" اور" بسما" کے باشدوں نے خالدائن ولید کے ساتھ ایک صلح کے تحت معاہدہ کیا کہ سلمان اس شرط پران سے جنگ ندکریں کے کہ وہ دربار کسر کا کوادا کے جانے والے خراج کے علاوہ خالد کو دس بزار دینار اداکریں گے۔خالد نے ذکورہ باشندوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور قعقاع بن عمر و تمیمی اور چند دیگر افراد کواس پر گواہ قرار دیا"۔

### اس کے بعدطبری نے یوں لکھاہے:

"جب خالد" جرو" سے فارغ ہوا توعراتی علاقوں سے ہرمزدگردتک سرحد بانوں نے بھی" بانقیا" اور" بسما" کے باشدوں کی طرح ، در بار کسریٰ کو ادا کے جانے والے خراج کے علاوہ بیں لا کھ درہم اور سیف کی ایک دوسری روایت کے مطابق دس لا کھ درہم خالد کو ادا کئے ۔خالد نے اس پر ایک معاہدہ نامہ کھا اور قعقاع و چندد گراشخاص کو کو اہ قرار دیا۔

#### اس كے بعدسيف كہتا ہے:

"فالد بن ولیداسلامی فوج کاسپر سالا رفعا۔ اس نے دیگر شخصیتوں کو مختلف عہدوں پر فائز کرنے کے شمن میں قعقاع بن عمر و کو سرحدوں کی حکمرانی اور کما نڈسونی ۔ خالد نے خراج دینے والوں کے لئے کھی گئی رسید میں قعقاع کو گواہ کے طور پر مقرر کیا" بدواستان کہاں تک بہنچی ؟

ان تمام روایتوں کوطری نے سیف کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اس کے بعد ابن اٹھر، ابن کثیر ، اور ابن خلدون جیسے مؤرخوں نے ان کوطری سے نقل کر کے اپنی تاریخ کی کتابوں میں درج کیا ہے۔ ای طرح کتاب ' الوثائق السیامۃ'' کے مؤلف نے ذکورہ تمن عہد ناموں کو اسلامی سیا کا اسناد کے طور پرانی ذکورہ کتاب میں درج کیا ہے۔ ا

کین سیف کے علاوہ و گیرتاریخ دانوں نے "بانتیا" اور" بسما" کے باشدوں کے سلح نامدکو ہزار درہم کی بنیاد پر تکھاہے، نہ کہ دی ہزار دیتار!اور تعقاع کے نام اوراس کی گوائی کا ذکر تک نہیں کیا ہے۔اس کے علاوہ عراقی علاقوں سے ہر مزدگر دیک کی سرزمینوں کے بارے میں سلح کانام ونشان کیا ہے۔اس کے علاوہ عراقی علاقوں سے ہر مزدگر دیک کی سرزمینوں کے بارے میں سلح کانام ونشان کی نہیں لما، بلکہ اس کے برتھی تکھا گیا ہے۔

'' ''حرو''،''الیس''ادر''بانتیا'' کے علاوہ کی اور شجر کے باشتدوں سے کوئی معاہرہ

نہیں ہواہے۔ای طرح سرحدول پرسرداروں کومعین کرنے یا خراج دینے والوں کو بری سے جانے پرقعقاع کی گوائی کا کوئی ذکرنہیں ملتا' 'م طبری نے سیف نے قل کرتے ہوئے لکھاہے:

"ابوبكرنے خالد بن وليدكوعراق كے جنولي علاقول كاماً مورمقرركيا اورعياض بن عنم كوشالى علاقوں كى ماموريت دى۔خالدنے اين ماموريت ميس عراق كےجنوبي علاقوں کو وسعت بخشی لیکن عیاض ایرانیوں کے محاصرہ میں آگیا اور مجبور ہو کر خالد ے مدو کی درخواست کی۔خالد نے حمرہ میں قعقاع کوا بنا قائم مقام بنایا اورخودعیاض کی مدد کے لئے عراق کے شال کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف ایرانیوں اور قبائل ربعہ کے عربوں نے مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے کے لئے ''صید'' کے مقام پر این فوج کی لام بندی کی تھی۔اس علاقہ کے مسلمانوں نے ان سے نجات یانے کے لئے تعقاع سے مدد کی درخواست کی اور قعقاع نے ان کی مدد کے لئے ایک فوج رواندی \_ جب خالدوالی" جره" بنجاتواس نے تعقاع کو" حصید" می مسلمانوں ے برسر پیکارابرانیوں اور جزیرہ کے عربوں سے لڑنے کے لئے روانہ کیا۔ قعقاع نے ان سے ڈے کر جنگ کی۔ یہ جنگ دشمنوں کی شکست پرتمام ہوئی۔" روز مہر" نام کاایرانی سیدسالار مارا گیااور" روزیه" بھی عصمة بن عبداللہ کے ہاتھوں قتل ہوا"

طرى اورسيف سے قل كرنے والے مؤرخين

طبری نے ان مطالب کوسیف نے قل کر کے لکھا ہے۔ اس کے بعد "ابن اشیر، ابن کثیر" اورا بن فلدون نے ان روایتوں کوطبری کے حوالے سے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب "عبداللہ ابن سبا" میں طبری اوراس کی تاریخ کے بارے میں عالم اسلام ك فدكوره تلى عظيم مورخول ك نظريات بالترتيب حسب ذيل ذكر ك يين:

ا ابن الميرائي بات يول شروع كرتاب:

٢\_ابوالغد ابول كبتاب:

"ہم نے ابن اٹیری بات کوفل کیا ہے اور اس کی تاریخ کوخلا صد کے طور پر پیش کیا ہے" سارابن خلدون لکھتا ہے:

'' خلافت اسلامیہ سے متعلق مطالب اور جو پچھ ارتداد کی جنگوں اور فتو حات سے مربوط ہے مختفر طور پر تاریخ طبری سے نقل کیا گیا ہے''

۳ کیکن ابن کثیر اکثر اپنی روایتوں کے ما خذیا ما خذکے بارے میں کہ طبری ہے کا صراحتا ذکر کرتا ہے یا بعض مواقع پر براہ راست سیف کا نام لیتا ہے اور اسے اپنی واستان کی سند کے طور پر چیش کرتا ہے۔

حموی، سیف کی اس داستان پراعتبار کرتا ہے اور 'صید'' کانام لیتے ہوئے لکھتا ہے: ''صید'' کوفد دشام کے درمیان ایک صحرا ہے، یہاں پر سلامی میں قعقاع بن عمر و نے ایرانی فوجوں اور دبیعہ د تخلب کے عربوں کے ساتھ محمسان کی جنگ کی اور ایرانی فوج کے دوسر دار'' روز مہر'' اور'' روز بہ' مارے محے اور قعقاع نے اس جنگ میں رزم نامہاس طرح کہا ہے:

"اسام (الف) كوخر دوكداس كاشوبرايراني سردار" روزمير"ك بارے يل الى دن

الف) و رون عن دم تلى كريكون عن درم نام يوست بوت إنى بحن يا يوى كانام لية تقداد الإدا تتا التي رات تق

ا پی آرز دکو پہنچا، جب ہم مندی مکواروں کو نیام سے نکال کران کی فوج پر جملہ آور ہوکر ان کے سرتن سے جدا کر دہے تھے''

بیسب کھ سیف نے کہا ہے اور طبری نے اس سے نقل کیا ہے اور دوسروں نے بعد میں طبری سے نقل کیا ہے۔

سیف کے علاوہ کی نے بنیں کہا ہے کہ عیاض، خالد کے ساتھ عراق کی ماموریت پرتھا بلکہ اس کے برخلاف اس کا ابوعبید کے ساتھ شام میں ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف' صید'' نامی مقام اور وہاں پر جنگ کے بارے میں ہم نے سیف کے علاوہ کی اور کے ہاں نام ونشان تک نہیں بایا۔

سندکی پڑتال

سیف نے ندکورہ حدیث ، محمم ملب اور زیاد سے روایت کی ہے۔ ان کے بارے میں پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ تینوں راوی سیف کے جعلی راویوں میں ہے ہیں۔

اس کے علاوہ غصن بن قاسم نام کے ایک اور راوی سے بھی روایت کی ہے کہ تاریخ طبری میں سیف کے ذریعہ اس سے ۱۲ اوادیٹ نقل ہوئی ہیں۔

ای طرح ابن الی مکنف نام کے ایک اور مخض کانام بھی لیاہے۔

موقر الذكر دونوں راويوں كے نام بھى ہم نے طبقات اور راويوں كى فبرست ميں كہيں نہيں

پائے۔

آخریم سیف نے اس داستان کے بانچویں رادی کے طور پر بنی کنانہ کے ایک شخص کو پیش کیا ہے لیکن ہمیں بیمعلوم نہ ہوسکا کہ سیف نے اپنے خیال بیں اس شخص کا نام کیار کھا تھا تا کہ ہم اس کی بھی تلاش کرتے!۔ اس اصول کے تحت ہمیں حق پہنچا ہے کہ فدکورہ بالا رادیوں کو بھی سیف کے جعلی رادیوں کی فہرست میں شامل کریں۔ فہرست میں شامل کریں۔

اس مدیث کے نتائج

اتنن فوجى معامدون اوراكي صلح نامكوسياى اسناد كيطور برييش كرنا

۲\_"حيد"نام كالك جكر وتحليق كر كے جغرافيد كى كتابول مي درج كرانا۔

٣\_ايساشعاري كليق كرناجوادبيات كى كتابون درج بوجائي-

٣- فاندان تميم كيسور ما، قعقاع بن عمروك افتارات مي الك اور فخر كا اضافه كرنا\_

بيسب ائي جكه برليكن وه كون ساسب تهاجس في سيف كويدكام انجام دين برمجوركيا كه

ابوعبيده كے جمراه شام ميں جنگ ميں معروف" عياض" كوخالد كے ساتھ عراق پنچاد يا اگر

زندیقی ہونے کےسب یاکی اور چیزنے اسے ایسا کرنے پر مشتعل نہیں کیا کہ وہ اسلام کی تاریخ میں

تح يف كرے ، تو اور كياسب موسكا ہے؟!

maablib.org

# قعقاع، مصيخ اورفراض ميں

وبلغ فتلاهم في المعركة والطلب مائة الف "جُنگ فراض مِن مقتولين كي تعدادا كي لا كھ تك پينچ مين"

(سيف)

مصخ کی جنگ

طرى نےسيف سےروايت كى بك

"اریانی اور مختف عرب قبیلوں نے "صید" بی فکست کھانے کے بعد" احتافی "
سے پہپائی اختیار کرکے "حوران" و" قلت "کے درمیان واقع ایک جگہ" مصیح " بیں
اپنی منتشر فوج کو پھر سے منظم کیا جب اس فوج کے" مصیح " بیں دوبارہ منظم ہونے کی
خبر خالد کو کمی ، تو اس نے تعقاع ، الی کیا بن فدکی اعبد بن فدکی اور عروہ بن بارتی کو
ایک خط لکھا اور اس خط بی ذبن نشین کرایا کہ فلاں شب فلاں وقت پر اپنی فوج کو
ایک خط لکھا اور اس خط بی ذبن نشین کرایا کہ فلاں شب فلاں وقت پر اپنی فوج کو
ایک خط کلھا اور اس خط بی ذبن نشین کرایا کہ فلاں شب فلاں وقت پر اپنی فوج کو
ایک مطابق مقررہ وقت پر اس

جگہ حاضر ہوئے انھوں نے تین جانب سے دیمن پرشب خون مارااوران کے کشتوں کے پشتے لگادیئے۔لوگوں نے اس قتل عام کے مناظر کی بھیڑ بکریوں کی لاشوں پر لاشیں گرنے سے تشبید دی ہے!!''

وه مزيد لكعتاب:

''دوشمن کی سپاہ کے کیمپ میں عبدالغزی نمری اور ولید بن جریجی موجود تھانھوں نے اسلام قبول کیا تھا اوران کے اسلام قبول کرنے کی گوائی کے طور پر ابو بکر کا خط بھی ان کے پاس موجود تھا بید دونوں بھی اس جنگ میں قبل کئے گئے ۔ ان کے مارے جانے کی خبر ابو بکر کو پنجی اور خاص کر بی خبر کہ عبدالغزی نے اس شب تین جانب سے ہونے والے تملہ کو دیکھی کر فریا د بلند کی تھی کہ: اے جمر کے خدا تو پاک و منزہ ہے!'' چوں کہ بید دونوں بے گناہ مارے گئے تھا اس لئے ابو بکر نے ان کی اولا دکوان کا خون بیا ادا کیا ۔ عمر نے ان کے مارے جانے اور ای طرح مالک بن نور یہ کے قبل کے بیا ادا کیا ۔ عمر نے ان کے مارے جانے اور ای طرح مالک بن نور یہ کے قبل کے بارے میں خالد پر اعتراض کیا اور اس سے ناراض ہو گئے اور ابو بکر ، عمر کی تسلی کے بارے میں خالد پر اعتراض کیا اور اس سے ناراض ہو گئے اور ابو بکر ، عمر کی تسلی کے بارے میں خالد پر اعتراض کیا اور اس سے ناراض ہو گئے اور ابو بکر ، عمر کی تسلی کے لئے کہی کہتے تھے''جو بھی فوج کے در میان رہے گا اس کیا کہی انجام ہوگا!''

ىيداستان كهال تك تېنجى؟

حوی نے سیف کی روایت کو اعتبار کی نگاہ سے دیکھا ہے اور ''مشخ '' کے بارے ہیں سیف کا حوالہ دیئے ہوئے اس کی تشریح کی ہے اور اسے ایک واقعی جگہ کے طور پر پیش کیا ہے اور لکھتا ہے: ''مشخ '' حوران اور قلت' کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پر خالد بن ولید اور خاندان تغلب کے درمیان جنگ ہوئی تھی''

ای کے بعد لکھتاہے:

### "تعقاع نے اس جنگ کے بارے میں بیاشعار کم ہیں:

'دمصین کی جنگ میں خاندان تخلب کے کا رناموں کے بارے میں ہم سے پوچھو! کیا عالم اور جاتل برابر ہوتے ہیں؟ جب ہم نے ان پرشب خون مارا تواس کے نتیجہ میں ان کا صرف نام ہی باتی رہا۔'' ایاد'' اور'' نمور'' (الف) کے قبیلے بھی خاندان تخلب کے دوش بدوش شخصاور وہ بھی ان باتوں کو جوان کے وجود کو لرزہ براندام کے دے رہی تخص میں دے شخے''

آپان مطالب کو صرف سیف کے افسانوں میں پاسکتے ہیں۔دیگر لوگوں نے ''دمشخ '' اور اس جنگ کے بارے میں کی تم کا شارہ تک نہیں کیا ہے۔ کوں کہ وہ حقیقت لکھنے کی فکر میں تھے نہ کہ افسانہ سازی میں۔

## سند کی پڑتال:

''مصیح نی البرشاء'' کے بارے میں سیف کی حدیث'' حجرہ'' کے واقعات کے بعداوران بی حوادث کا سلسلہ ہے۔ اس لحاظ ہے اس کی سند بھی وہی ہے جو''حجرہ'' کے بارے میں بیان ہوئی ہے اور ہم نے ٹابت کیا ہے کہ اس کے تمام راوی سیف کے خیالات کی تخلیق ہیں۔

# جانج پڙتال کا نتيجہ

جیما کہ ہم نے کہا کہ تاریخ دانوں نے اس قصد کے بارے میں پچونییں لکھاہے تا کہ ہم ان کے اور سیف کے بیان کے درمیان موازنہ و بحث کریں، بلکہ بیر نہاسیف ہے جس نے بیروایت جعل کی ہے، اورانشا واللہ ہم جلد ہی اس کے جھوٹ اورا فسانہ نولسی کے سبب پر بحث و تحقیق کریں گے۔

الف) سيف في ايدا خيال كيا ب كداياد بموراور تغلب كقيلول في ايك دور ، كدوش بدوش جنگ عن شركت ك ب-

# واستان مصيع كے نتائج:

ا\_ "مصح فى البرشاء" نام كى ايك جكد كتخليق كرنا تاكدات جغرافيدى كتابول مين درج كيا

جاتھے۔

۲ عبدابن فدکی اوراس کے بھائی ابولیل نام کے دو صحابی جعل کرنے کے علاوہ'' نمری'' نام کے ایک اور صحابی کوجعل کرنا جے ابو بکرنے عبداللہ نام دیا ہے تا کدان کی زندگی کے حالات سیف کے افسانوں کے مطابق درج ہوں۔

٣\_افسانوى سور ماقعقاع كاشعار بيان كرنا\_

٣- ايک خونيں اور رو تکھنے کھڑے کرنے والی جنگ کی تخلیق کرنا تا که ميدان ميں بھيڑ کريوں کی طرح انسانی کشتوں کے پشتے لگتے دکھائے جا کي جس سے ایک طرف اپنے اسلاف کے افسانے سننے کے شوقین اور دومری طرف اسلام کے دشمنوں کے دل شاد کئے جا کمی اور اس قتم کی چزیں سیف کے افسانوں کے علاوہ کہیں اور نہیں یائی جا تمیں!

فراض کی جنگ

طرى فيسيف فقل كرت بوئ لكعاب:

''واقع مصح کے بعد تغلب کے بھگوڑے'' دارالھی''اور'' زمیل' بیس جمع ہوئے اور خالد بن ولیدنے تعقاع کے ہمراہ ان پر وہی مصیبت توڑی جو مصح میں رونما ہو چکی تھی۔''

اس كے بعد لكمتا ب:

''خالد، شام اور عراق کی سرحد پرواقع ''فراض'' کی طرف روانہ ہوا۔سیف کہتاہے :رومی مشتعل ہوئے اور انہوں نے ایرانی سرحد بانوں سے اسلحہ اور مدد حاصل کی اور مختلف عرب قبیلوں ، جیسے تغلب ، ایا داور نمر ہے بھی مدد طلب کی اس طرح ایک عظیم فوج جمع کرکے خالد بن دلید کے ساتھ ایک لجی مدت تک خونیں جنگ لڑی۔ سرانجام اس جنگ میں رومیوں نے فکست کھائی اور سب کے سب میدان جنگ ہے بھا گئے پر مجبور ہوئے ۔ خالد نے تھا دیا کہ بھا گئے والوں کے سرتن سے جدا کئے جا کیں ۔ خالد کے سوار ، فرار یوں کو گردہ کر دہ کی صورت میں ایک جگہ جمع کرکے ان کا سرتن سے جدا کرتے تھے۔ اس طرح معتولین کی کل تعداد ایک لاکھ تک بھے گئے۔ "

اس كے بعدطرى ككمتاب:

"فالدگی اس فوج کشی کے دوران متحدد جنگیں اور بہت سے رزمیہ تصیدے لکھے مجے ....اس کے بعد خالد "جرہ" کی طرف واپس ہوااور تعقاع کے بعائی عاصم بن عروکو تھم دیا تا کہ فوج کے ساتھ چلے اور ہاتی فوجیوں کی کما عرفجرہ بن اعز کے ہاتھ میں دی اور بیا فواہ پھیلائی کہ باتی فوجیوں کے ہمراہ پیچھے پیچھے خود بھی آرہا ہے ۔اس طرح ماہ ذی تعدہ کے پانچ دن بچے تھے کہ وہ چھپکے ہے فوج سے خارج ہوا اور جج انجام دینے کی غرض سے کمد کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ جج سے فرج سے واپس آیا تو اس وقت ابھی ہاتی فوجی جرہ نہیں ہنچے تھے ۔خالد کے اس اچا عک سفر کی خرض ایک کم کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ جج سے خرطیفہ ابو بھرکو پیچی خلیفہ کو یہ خرخت تا گوارگز دی ۔انصوں نے غضبنا کہ ہوکر تعمیہ کے طور پرخالد کوعراق کے بجائے اسے شام کی ما موریت دے دگی '

''جو پھے سیف کی کتاب''فتوح'' میں آیا ہے، اس کے مطابق ، خالد بن ولید نے ''فراض''۔ جوشام، عراق اور جزیرہ کی مشترک سرحد پر فرات کی شرق میں واقع ہے اور دومیوں، عرب اور ایرانیوں نے وہاں پراجاع کیا تھا۔ میں قبیلہ نی غالب پر ا جا تک حملہ کیا اور عمسان کی جنگ کی''۔سیف کہتا ہے: اس جنگ میں ایک لاکھ انسان مارے مگئے۔اس کے بعد خالس سلاھ میں جب ماہ ذی الحجہ کے دس دن باقی بچے تھے سفر نج سے واپس بحیرہ پہنچا۔ قعقاع نے اس واقعہ کے بارے میں بیشعر کے ہیں:

"میں نے سرز مین" فراض "میں ایر اندی اور دومیوں کے اجتاع کود یکھا کہ ایام کے طولانی ہونے کی وجب ہم دہاں پہنچ تو ان کی جدید کا وجہ سے اس کی سلامتی خطرے میں پڑگئی تھی۔ جب ہم دہاں پہنچ تو ان کی جمعیت کو تتر بتر کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد قبیلہ بنی رزام پر شب خون مارا۔ ابھی اسلام کے سابق جا بجانبیں ہوئے تھے کہ دشمن سرکئی بھیڑوں کی طرح بھرے پڑے تھے۔ کہ دشمن سرکئی بھیڑوں کی طرح بھرے پڑے تھے۔

سندى پڙتال

فراض کی روایت بیان کرنے والے بھی سیف کے دوراوی محمد ومہلب ہیں اور پہلے بی معلوم ہو چکا ہے کدان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہ سیف کے جعلی راوی ہیں۔اس کے علاوہ سیف کا ایک اور راوی ظفر بن وہی ہے کدانشا واللہ اس کی آئندہ وضاحت کریں گے۔ان کے علاوہ اس نے مکا مدر راوی ظفر بن وہی ہے کہ انشا واللہ اس کی آئندہ وضاحت کریں گے۔ان کے علاوہ اس نے مکا سعد سے ایک محفی کوراوی کے طور پر ذکر کیا ہے کہ ہمیں معلوم ند ہوئے کا کہ سیف کے خیال میں اس کا کہا ماتھا تا کہ ہم اس کی تحقیقات کرتے۔

### بحث كالتيجه:

سیف کے جعلی صحابی ابی مفر ر کے سلسلے میں بحث کے دوران' الثی'' اور'' زمیل'' کی جنگ کے بارے میں بھی انشاء اللہ تفصیل سے بیان کریں مے لیکن'' فراض'' کی جنگ میں خالد کے اچا تک حملہ کرکے شب خون مارنے اورا یک لاکھانسانوں کا قتل عام کرنے ، قعقاع کی خو دستائی اور رجز خوانی وغیرہ اور خالد کے چوری چھے جج پر جانے کے بارے میں صرف سیف نے روایت اور
افسانہ سازی کی ہے۔ طبری پہلامشہور مورخ ہے جس نے سیف کے افسانوں کونقل کر کے لوگوں ک
کا میں اپنی معتبر تاریخ کی کتاب میں درج کیا ہے۔ اور ان افسانوں کو دوسرے تاریخ دانوں نے
طبری نے نقل کیا ہے۔ اس میں صرف بیفرق ہے کہ طبری نے اپنی عادت کے مطابق اپنی تاریخ میں
اشعار اور رجز خواند ل کوشیت نہیں کیا ہے اگر چاس امری طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان جنگوں میں بہت
ہے در میاشعار کے گئے ہیں۔

لیکن مشہور جغرافیا نولیں جموی نے تعقاع کی رجز خوانیوں میں سے ایک حصہ سیف کی کتاب'' فتوح'' نے نقل کیا ہے اور ایک حصے کو'' الغراض'' کے ذکر کے ذیل میں اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے۔

لین یہ بات قابل خورے کہ طبری نے سیف نے قبل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خالد بن ولید نے اس طرح ظاہر کیا کہ وہ اپنی فوج میں موجود ہے، لین چوری چھے اس وقت ج کے لئے فکل جاتا ہے جب کے باہ ذیقعدہ کے ابھی پانچ دن باتی تھے اور حوی کے قبل کے مطابق ذی الحجہ کے مادن باقی تھے جب وہ وہ اپس آکرا پی فوج سے ملحق ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ سید سالار کی 18 دن فوج کی غیر حاضری کوسپائی کس طرح نہ بھھ سکے؟!اس مدت میں فوج کے گئازی امامت کے فرائعن کس نے انجام دی (الف)؟!اس کی غیر حاضری سے فوج کے افر تک کیے آگاہ نہ بوسکے؟!اوراس سے بھی بڑھ کر، خالد نے اس زمانے میں 'جرہ' سے مکہ تک کا سفر تو تی وفول میں ہوسکے؟!اوراس سے بھی بڑھ کر، خالد نے اس زمانے میں 'جرہ' سے مکہ تک کا سفر تو تی وفول میں کم طرح ملے کیا؟! یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیں غور وگئر پر مجبور کرتے ہیں اوراس امرکا سبب بنتے ہیں کہ ان مسائل پر بیشتر بحث وقتیق کریں گے ان مسائل پر بیشتر بحث وقتیق کریں گ

<sup>(</sup>الف)\_اس ذمائے عمد رم يقى كد ببرمورت اسلائ فوج كافران بيكاندكا است فوج كامرواركرتا تعا-

كرسيف نے كيوں ان حالات من خالد بن وليد كے لئے اس طرح كے ج كى واستان جعل كى

جنگ فراض کی داستان کے نتائج:

ا۔میدان کارزار میں مفنری خاعمان کے سپدسالار خالد بن ولیداور حتیمی خاعمان کے سوریا قعقاع کے کمالات وافتخارات دکھاتا۔

> ۲۔ جج کی لمبی مسافت کو طے کرنے میں خالد بن ولید کی کرامت کا اظہار کرتا۔ ۳۔ شجرہ نامی ایک شخص کورسول مٹھ تی تھے سے سے ابی کے طور پر جعل کرنا۔

اسم جنگ میں ایک لا کھانسانوں کے قل عام کی داستان گڑھ کراسلام کے دشمنوں کو شاہ

۵۔اسلامی ادبیات میں اشعار کا اضافہ کرکے اپنے اسلاف کی کرامتیں سننے کے شوقین لوگوں کوافسانوی اشعارے خوش کرنا۔

maablib.org

# قعقاع،خالد كے ساتھ شام جاتے ہوئے

و فسیہم صحبابہ ورواہ مستعلفون اس داستان کی سند جس بہت سے افسانوی اصحاب اورراوی نظرآتے ہیں!

(مؤلف)

# خالد کی شام کی جانب روانگی کی داستان

مؤرجین نے لکھا ہے کہ عروعاص نے شام میں دشمن کی فوج کی کثرت دیکے کر ابو بھر کو ایک خط لکھا اور انھیں حالات ہے آگاہ کرنے کے علاوہ ان سے مدطلب کی۔ ابو بھر نے بحل میں حاضر مسلمانوں سے صلاح ومشورہ کیا۔ ان میں سے عمر بن خطاب نے یوں کہا: ''اے رسول خدا کے جائیں ! خالد کو تھم دیجے کہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شام کی جانب روانہ ہوجائے اور عمروعاص کی مدد کرے'' ۔ ابو بھر نے ایسان کیا اور خالد کے نام ایک خط لکھا۔ جب ابو بھر کا خط خالد کو پہنچا تو اس نے کہا: '' یو بھر کا کام ہے، چونکہ وہ میرے ساتھ حسد کرتے ہیں اس لئے بیس چاہے کہ پوراع اق میرے ہاتھ فی جو بھر وہا میں اور اس کے ساتھیوں کی مدد کروں اور ان میں شائل ہاتھ فی جو بلد چاہے ہیں کہ میں عمر وہا میں اور اس کے ساتھیوں کی مدد کروں اور ان میں شائل

ہوجاؤں۔اگرانموں نے کوئی کامیابی حاصل کی توشی بھی اس میں شریک رہوں ، یا ان میں ہے کی کی کمایڈ میں کام کروں تا کہ اگر کوئی کامیابی حاصل ہوتو میرے بجائے اس کوفضیلت سلے' لے

ایک دومری روایت می ب:

"بیاعمیر(الف) بن ام شمله کا کام ب،اے مدیستر نہیں ہے کہ پوراعراق میرے ہاتھوں فتح ہو.....تا آخ"

سیف پنہیں چاہتا تھا کہ خلیفہ عمراور خالد جیسے سور ما کہ دونوں قبیلہ مفتر کے بزرگ ہیں کے درمیان بدگمانی دشنی کی خبرلوگوں بیں بھیلے۔اور بہجی نہیں چاہتا تھا کہ خالد کوعراق کی فتح ہے محروم رکھے۔اس لئے اس مسئلہ کے بنیادی علاج کی فکر بیں پڑا ہے اور خالد بن ولید کے ہاتھوں عراق کے مختلف شہروں کی فتحیا ہی مند کورہ واستا نیں جعل کی ہیں۔ہم نے ان واستانوں کا بچھ صبہ قاریمین کی خدمت بی پیش کیا۔ای طرح خالد کی عراق سے شام کی طرف روائی کے سلسلہ بی سیف نے بیداستان چھل کی ہے۔ اس کے سلسلہ بی سیف نے بیداستان چھل کی کہ: خالد کے شب خون کے نتیجہ بیں مصنح بنی البرشاء میں دوسلمانوں کا قتل مونا ،عرایا ان کے آئی کی وجہ سے خالد پر خضبتا کی ہوتا ،خالد کے فتی طور پر جج پر جانے کے سلسلے میں طیفہ ابو بمرکا ان کے آئی کی وجہ سے خالد پر خضبتا کی ہوتا ،خالد کے فتی طور پر جج پر جانے کے سلسلے میں خلیفہ ابو بمرکا ان پر تا راض ہوتا ،خالد کوشا م بیسج جانے کے وجو ہات تھے اور وہ عراق کو فتح کرنے سے خلیفہ ابو بمرکا اس پر تا راض ہوتا ،خالد کوشا م بیسج جانے کے وجو ہات تھے اور وہ عراق کو فتح کرنے سے محروم رہے۔

جيما كدايك اورروايت يس بك

''عمر،خالد بن ولید کے بارے میں ابو بکر کے پاس مسلس شکایت کرتے تھے۔لین ابو بکران کی باتوں پرائٹنا وہیں کرتے تھے اور کہتے تھے:''میں اس تکوارکو دوبارہ نیام میں نہیں ڈالوں گاجے خدانے نیام سے باہر کمینچاہے!''۔ س

<sup>(</sup>الف) الير المركام لفقيب الراد إن على الفي كمة إلى جواكر إلى الماء

اس کے بعد خالد کے نام ابو بکر کے خطاکا ایک اور روایت میں ذکر کرتا ہے کہ بیر سب جعلی
ہاوراس میں ذرہ برابر حقیقت نہیں ہے اس پوری مقدمہ سمازی کے بعد ایک روایت میں کہتا ہے: سب
"خالد عمر کے بارے میں بدگمان تھا اور کہتا تھا: بیان ہی کا کام ہے۔ وہ حسد کی وجہ
ہے نہیں چاہتے کہ عراق میرے ہاتھوں فتح ہواور بیا فتخار مجھے ملے اس کے باوجود خدا
ہے عراق کی سرحدوں کو میرے ہاتھوں او ڈریا اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں میرا
خوف ڈال دیا اور مسلمانوں کو میرکی وجہ سے حوصلہ اور جرائت بجشی"

بالأخرچمنى روايت ش كبتاب:

''لین (خالد) بینیں جانیا تھا کہ مرکا کوئی قصور نییں تھا، یہاں تک کہ قعقاع نے

اس ہے کہا: عمر کے بارے بیں بدخل نہ ہوخدا کی تتم ابو بکر نے جبوٹ نہیں بولا ہے۔

اور ظاہر داری نہیں کی ہے' خالد نے قعقاع ہے کہا:'' تم نے تک کہا!لعنت ہوخصہ و

بدگمانی پر خدا کی تتم اے قعقاع! تم نے جھے خوش بنی پرآبادہ کیا اور عمر کے بارے

برگمانی پر خدا کی تتم اے قعقاع نے خالد کے جواب بی کہا:'' خدا کا شکر ہے جس

میں مجھے خوش بین بنادیا'' قعقاع نے خالد کے جواب بی کہا:'' خدا کا شکر ہے جس

نے تسمیں سکون بخشا اور تم بی خیر و نیکی کو باقی رکھا اور شروبدگمانی کو تم سے دور کیا!!''

اس روایت سے سیف کی زبانی خالد کی جنگوں بی فتحیا ہوں ،غنا تم و غیرہ کے بارے بیل

جموٹ اور افسانوں کے اسرار فاش ہوتے ہیں ۔سیف نے ان سب داستانوں اور افسانوں کو اس

"فدانے میرے ذریع عراق کی سرحدوں کودرہم برہم کرے دکھ دیا، وہاں کے لوگوں کے دلوں میں میراخوف ڈال دیا اور مسلمانوں کو ان سے جنگ کرنے کی جرائت وہمت بخشی"

سیف کے بقول خالد بن ولید کے بعد سیسب فعنل وافتخار خاعدان تمیم کے بے مثال سور ما

''قعقاع''اوراس كے تميى بھائيوں تک وينچ ہيں اور سرانجام قعقاع كى وجہ سے عرق كى نسبت خالد كى بر ممايان دور ہوجاتی ہيں۔

ای طرح ہم نے خون کے دریا کی داستان میں دیکھا کہ کس طرح بیضل وشرف ان دونا قابل کلست سور ماؤں کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں۔

سیف نے خالد بن ولید کے لئے عراق کی طرح شام میں بھی قابل توبدافتارات کے افسانے گڑھے ہیں،انشا واللہ ان کا ہم آ کے ذکر کریں گے۔

### سندکی پڑتال:

خالد کی عراق سے شام کی جانب روا تھی کے بارے میں سیف کی حدیث کے راوی وہی ہیں جنعیں داستان''الفراض' میں نقل کیا حمیا ہے۔جن کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ سب راوی جعلی ادر سیف کے خیالات کی تخلیق تھے۔

### ال جانج كاخلاصه:

طبری نے اپنی تاریخ بھی الے جمری کے وادث کا ذکر کرتے ہوئے فالد کے ہمراہ تعقاع کی جگوں کے بارے بھی سیف کی روانتوں کا ذکر کیا ہا ورحوی نے اپنی جغرافیہ کی کتاب بھی سیف کے ذکر کردہ مقابات کا نام لیا ہے، اس کے بعد طبری ہے این اشحر، این کشر، این خلدون اور دیگر موزجین نے ان تمام مطالب کوفقل کر کے اپنی تاریخ کی کتابوں بھی درج کیا ہے، جن کا ہم نے ذکر کیا جیسا کہ ہم موض کر بچے ہیں کہ صحابہ کی تاریخ کے بارے بھی ندکورہ موزجین نے مرف طبری نے قتل معیدا کہ ہم موض کر بچے ہیں کہ صحابہ کی تاریخ کے بارے بھی ندکورہ موزجین نے مرف طبری نے اس کیا ہے اور طبری کی معیر تاریخی سند سیف این عرضی کی کتابیں" فتوج" اور" جمل" ہیں ہم نے اس مطلب کو" سبائیوں کے افسانے کا سرچھمہ" کے عوال سے اپنی کتاب " عبداللہ این سباء" بھی واضح طورے بیان کیا ہے۔

# سيف كےعلاوہ دوسروں كى روايتيں:

بلاذری نے اپنی معتر کتاب '' نتوح البلدان' میں عراق میں خالد کی فقوحات کو تفصیل ہے بیان کیا ہے، لیکن اس نے وہاں پر قعقاع اور لا کھوں انسانوں کے قتل عام کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، اور اس کے علاوہ متعدد جنگوں جیسے الثنی ، الولچہ اور حصید وغیرہ اور کئی شھروں کو فتح کئے جانے کا بھی ذکر نہیں کیا ہے۔

طری نے بھی سیف کے علاوہ ابن اسحاق کے ذریعہ خالد کی جنگوں کا ذکر کیا ہے اور اس میں تقریبا بلاذری کی طرح قعقاع اور دیگر مطالب کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملتا۔

دینوری نے بھی اپنی کتاب ''اخبار الظوال' میں عراق میں خالد کی جنگوں کے بارے میں کچے مطالب درج کئے بیں اس میں بھی تعقاع اور دیگر افسانوں کا کہیں ذکر نہیں ہے بلکہ جو کچھاس ملطے میں کہا گیا ہے وہ صرف سیف ابن عرشمی کے یہاں پایا جاتا ہے اور وہ ان تمام افسانوں اور جھوٹ کا سرچشمہ ہے ہیں

# فالدشام جاتے ہوئے

سيف خالدابن وليد كے سفرشام كے بارے يل لكستا ب:

"فالد نے عراق کے علاقہ" او، "کے ایک گاؤں کی طرف حرکت کی اور وہاں سے
قصوان میں واقع "مصح بہراء" پر حملہ کیا اور مصح ایک بستی ہے" نمز" کے باشدے
مے نوشی میں معروف تھے اور ان کا ساتی بیشعر پڑھ رہا تھا:"اے ساتی مجھے سے
شراب بلا دے اس سے قبل کہ ابو بکر کی سیاہ پہنے جائے" کہ تکوار کی ایک ضرب سے
اس طرح اس کا سرتن سے جدا کیا گیا کہ شراب کا جام جواس کے ہاتھ میں تھا خون
سے بھر گھا"

### طرى نےسيف فل كرتے ہوئے ايك اور دوايت چش كى ب:

"فالد نے ولید بہراہ کے اسرول کوا ہے ساتھ ایک جگہ لے گیا دہاں پراسے اطلاع فی کہ خسانیان نے "مرج رابط" بیل فوج کٹی کی ہے لہذا وہ ان کی طرف بڑھ گیا اور "مرج المعنو" کے مقام پران سے رو برو ہوا ان کا سروار" حارث ابن الا یہم" تما فالد نے ان سے تخت جنگ کی اور اس کو اور اس کے خاندان کو نا بود کر کے دکھ دیا اس کے بعد چند دن وہاں پر قیام کیا اور جنگی غنائم کا پانچواں حصہ وہیں سے ابو بحرک خدمت میں مدینہ بھیجا اس کے بعد قات بھری کی طرف بڑھا بیرشام کے ابتدائی شہروں میں سے ایک شہروں میں سے ایک شہر قاجو خالد کے ہاتھوں فتح ہوا اور خالد نے اس شہر میں پڑاؤ ڈال دیا پھر خالد قات بھری سے فو ہزار سپاہوں کے ساتھ رومیوں سے لڑنے کے گان واقوم "کی طرف بڑھا اور وہاں پر دومیوں سے لڑنے کے گان واقوم" کی طرف بڑھا اور وہاں پر دومیوں سے بڑگ کی "طبری کی روایت کا

# ىيداستان كهال تك كينجى:

ا بن اثیرنے بی مطالب طبری نے قل کے ہیں اورا پی تاریخ میں انھیں درج کیا ہے: ابن عساکرنے تعقاع کے حالات کے بارے میں سیف کی روایت کونقل کیا ہے اور اس کے آخر میں لکھتا ہے:

''قعقاع بن عرونے خالدے'' واقومہ'' کی جانب برھنے کے بارے میں بیاشعار کے ہیں'':

### تعقاع كرزميراشعار

" ہم نے خلک اور تیے محراؤل کوا ہے محور وں کے ذریعہ طے کیا اور"سوی" کے

بعد "فرافر" كى طرف آ مح بوصے وہيں ير"ببراء" كى جنك كا آغاز كيا اور بدورى حکتی جہاں پر ہمارے سفیداور زرداونٹ ہمیں تملہ کے لئے ان غیر عرب اجنبیوں ك طرف لے محتے جو بھاگ رہے تھے۔ میں نے شربھری ہے كہا: اپن آ تكھيں کول دے اس نے خودکوا ندھا بنالیا کول کہ"مرج الصفر" کے مقام پر" اہم"ادر '' حارث غسانی'' کی سرکردگی میں بعض گروہ خونخوار درندوں کی طرح جمع ہو سکتے تے۔ہم نے "مرج الصفر" میں جگ کی اور خاندان عسان کی ناک کاف کے رکھ دی اور انمیں فکست فاش سے دو جار کیا !اس دن ان لوگوں کے علاوہ جو ہاری بكوارول سے مكڑے مورز مين ير بمحرے يوے تنے بقية تمام غساني بھاگ محے ۔ وہاں ہے ہم مجر بعرى كى طرف او فے اورات اينے قبضه ميں لے ليا اوراس نے بھی جو کچے ہم سے بوشدہ تھا ہارے سامنے کھول کرد کھ دیا۔ ہم نے بھری کے دروازے کھول دیتے اس کے بعدوہاں سے اوٹوں پرسوار ہوکر" برموک" کے قبائل

اس رجز کو ابن عسا کرنے سیف کی روایت کے آخر مین درج کیا ہے جب کہ طبری نے اپنی عادت کے مطابق \_ کہ وہ اکثر اشعار ورجز کوحذف کردیتا ہے ۔اس رجز کا ذکر نہیں کیا ہے اور سیف کی روایت سے اسے حذف کر دیا ہے۔

حوى بيم مية كمعرفي من سيف كى مديث كوسندقر ارد كرككمتاب:

''مصح بہرا'' شام کی سرحد پرایک اور بستی ہے۔ خالد بن ولیدنے شام جاتے ہوئے ''سوی'' کے بعد وہاں پر پڑاؤڈ الا۔ چونکہ خالد نے مصح کے لوگوں کومتی کی حالت میں پایا اور یہی مستی ان کے لئے موت کا سب بنی۔ جب خالد نے اپنے سیا ہیوں کو ان پر حملہ کرنے کا تھم دیا ، ان کے بزرگ وسر دارنے بیرحالت و کمچے کر چینے ہوئے کہا: ''اے ساتی امیح کی شراب پلا!اس سے قبل کدابو بکر کی فوج بیٹی جائے ،شا ند ہماری موت نزدیک ہوادرہم کچھ نہ جانے ہول''

کہ کوار کی ایک ضرب ہے اس کا سرتن ہے جدا کیا حمیا اورخون وشراب باہم مل مجے۔ان کا کام تمام کرنے کے بعدان کے اموال پر فنیمت کے طور پر قبضہ کیا حمیا ۔ خنائم کے یا نچویں حصہ کوابو بکر کے لئے مدینہ بھیج دیا حمیا۔

اس کے بعد خالد ریموک کی جانب بڑھا۔قعقاع بن عمرو نے مصلے بہراء کے بارے میں سے

اشعاركم ين:

يهال پرحموي نے ذكورہ بالا اشعار كے شروع كے تين شعرذ كر كتے ہيں۔

حوى نے رموك كے موضوع كے بارے يل بھى سيف كى اى روايت سے استناد كرتے ہوئے كلما سن

. "قتھاع بن عمرونے خالد کے عراق ہے شام کی جانب روائلی کے بارے میں اس طرح کہا ہے:..." اور پہال پردہ ندکورہ اشعار کا دوسرا حصد ذکر کرتا ہے۔

عبدالمؤمن نے برموک اور مصلے کی تشریح کرتے ہوئے اپنی کتاب'' مراصد الاطلاع'' میں حوی کی روایت سے استناد کیا ہے۔

### سیف کی روایت کا دوسرول کی روایت سے موازنہ:

جو کچھ خالد کی فتوحات کے بارے میں ذکر کیا گیاوہ سیف ابن عمر کی تحریر ہے۔ لیکن دوسروں کی تحریروں میں ایک تو ''معیخ بہراء'' کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے۔ دوسرے فتح بھری کے بارے میں تمام موزعین اس بات پر شغن القول ہیں کہ خالد کے وہاں چینچنے سے پہلے ابوعبیدہ جراح ، بزید بن ابوسغیان ،اور شرجیل بن حسنہ کی سربرای میں اسلامی فوج وہاں پر پینچ چکی تھی ۔خالد اور اس کی فوج وہاں چینچنے کے بعد ان سے بھتی ہوئی۔ اس لحاظ ہے بھری صرف خالد اور اس کی سیاہ کے ہاتھوں فتح

نيں ہوا ہے۔ ف

# سندى پرتال:

سیف، خالد کے عراق ہے شام کی جانب جانے کے بارے میں محمد ومہلب ہے روایت

کرتا ہے کہ بیدونوں راوی اس کے جعلی اصحاب ہیں ۔ای طرح عبیداللہ بن محفز بن ثقلبہ ہے بھی

روایت کی ہے کہ اس نے قبیلہ بکر بن وائل کے کسی ایک فردے روایت کی ہے۔ لیکن عبیدخودالن افراد

میں ہے ہے جو مجبول ہیں اور وہ سیف کے ذہن کی مخلوق ہے ۔طبری نے سیف کی چوروایتیں اس
نے قبلی ہیں ۔لیکن بکر بن وائل کے قبیلہ کا وہ فرد معلوم نہیں کون ہے کہ ہم راویوں کی فہرست میں اس
کو تلاش کرتے!!

## تحقيق كانتيجه

این عسا کر قعقاع کے حالات کے بارے ٹس ٹروع ہے آخر تک صرف سیف کی آیک حدیث کوفل کرتا ہے اور خاص کرتا کید کرتا ہے کہ بیسیف کی روایت ہے۔

طری نے خالد کے شام کی طرف سنر کے بارے میں سیف کی حدیث کو قل کیا ہے لیکن اپنی عادت کے مطابق اس کے رجز کو حذف کر دیا ہے۔

حوی نے اس روایت کے ایک حصہ کوشنے کے ذکر میں اور دوسرے حصہ کو یرموک کی تشریح میں کی راوی کا نام لئے بغیر ذکر کیا ہے اور بھی اس بین جا تا ہے کہ ایک محقق اس پرشک وشبہ کرے کمکن ہے قعقاع کا نام سیف کی روایتوں کے علاوہ بھی کہیں آیا ہو۔ ای طرح بیشہ مصفح کے بارتے میں بھی دکھائی دیتا ہے جب کہ وہ (محقق) نہیں جانتا کہ مشخ سیف کے خیالات کی تخلیق ہے اور حقیقت میں اس کا وجودی نہیں ہے۔

سيف كى مديث كے نتائج:

ا فالدين وليدك لي شجاعتين اورافخارات درج كرانا \_

٢- كانام كالك جك كالتق كرنانا كرينام جغرافيه كى كتابول مي درج موجائي

٣\_قعقاع كاشعار ادبيات عرب كومزين كرنا\_

م بیلی دیج کوخالد بن ولیداوراس کے عراقی سیامیوں کے نام درج کرانا کیوں کہ عراق سیامیوں کے نام درج کرانا کیوں کہ عراق سیف ابن عرکا وطن ہے۔

maablib".org

# قعقاع ،شام کی جنگوں میں

کسم من اب لی قد و رثت فعاله کتے ایے میرے اسلاف واجداد ہیں جن سے میں نے نیکی اور شجاعت وراثت میں پائی ہے (سیف کا افسانوی سور ما، تعقاع)

# جنگ رموک کی داستان

طری سلاھے کے حوادث کے خمن میں سیف نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے: ''ریموک کی جنگ میں خالد بن ولیدنے گھوڑ سواروں کی فوج کے ایک دستہ کی کمان قعقاع بن عمر وکوسونی اوراہے دشمنوں سے لڑنے کا حکم دیا تعقاع نے خود کو جنگ کے لئے آبادہ کیا اور حسب ذیل رجز پڑھے:

" کاش اجمکو اور شجاع سپاہیوں کو تبس نہس کرنے سے پہلے تھے سواروں کے درمیان دیکھا، تھے میدان جنگ میں دیکھ کرتیرا مقابلہ کرتا"

اس كے بعد طبرى نے سيف سے فقل كرتے ہوئے جنگ كى تفسيلات درج كرتے ہوئے

# رومیوں کی جنگی تیاریوں کی عجیب طرزے توصیف کی ہے:

"رومیوں نے اپنے ساہیوں کی اس طرح تقتیم بندی کی تھی: اتنی (۸۰) ہزار فوجی ا یک دوسرے سے ٹی ہوئی قطاروں کی صورت میں خود کوایک دوسرے سے بائد ھے ہوئے تھے! جالیس بزار فدائی جگہوؤں نے خود کوزنچروں سے ایک دوسرے سے وابسة كرركها تها إحاليس ہزار ساہيوں نے بھي خود كو دستاروں كے ذريعه ايك دومرے سے باندھ رکھا تھا!اس کے علاوہ ای (۸۰) ہزار سوار اور اتی ہزار پیدل فوج تقى ،غرض دشمن نے ایک عظیم اور جرت انگیز فوج کومنظم اور آمادہ رکھا تھا'' خالدنے اپنے سیاہیوں کے ہمراہ دیمن کی پیدل فوج پر حملہ کیاا درانھیں ایسے جس نہس كركے ركھ ديا كبدوشمن كى فوج ايك ديوارك ما نند دحرام سے كرگئى۔روى فوج اپنى خندق کی طرف دوڑیڑی اور برگ خزاں کے مانند گروہ گروہ واقوصہ کی خندق میں و عربو کر تابود ہوتی گئی اس طرح واقوصہ میں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ساہیوں کی ایک عظیم قبل گاہ وجود میں آگئی۔ کافی تھا کہان میں سے ایک سابی کوتل كياجا تا اوروه اين ساتهدوى سيابيول كوكيكر خندق مين جا گرتا تھا،اس طرح وثمن كاكدالك في بزارياى اركك إ"

ابن عساکراس روایت کے آخریش، جے اس نے واقوصہ کے بارے یم سیف بن عمر کے نقل کیا ہے، نیز تعقاع کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے دونوں کے آخریمی درج ذیل اشعار نقل کیا ہے، نیز تعقاع کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے دونوں کے آخریمی درج ذیل اشعار نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ: تعقاع بن عمر وتجمی نے برموک کی جنگ میں ای طرح فتیا ہوئے میں ای طرح فتیا ہوئے جس طرح عراق کی جنگوں میں کا میاب ہوئے ہے جس طرح عراق کی جنگوں میں کا میاب ہوئے تھے؟ ہم نے شہر یرموک سے پہلے شہر بھرک کو فتی بھر کے باتھ کی جنگ میں کو فتی کے بیان کے رضور کیا جاتا تھا۔ ای طرح ایسے نئے نئے شہروں کو بھری کو فتی کے بیان کی دیکھوں کے بھری کو بیان کی دیکھوں کیا جاتا تھا۔ ای طرح ایسے نئے نئے شہروں کو بھری کے بھری کو بھری کو بھری کو بھری کو بھری کو بھری کو بھری کے بھری کو بھری کے بھری کو بھری کر بھری کو بھری کر بھری کے بھری کر بھری کو بھری کے بھری کو بھری کے بھری کے بھری کو بھری کو بھری کر بھری کو بھری ک

بھی فتح کیا جنھیں آئ تک کمی نے فتح نہیں کیا تھا۔ ہم نے شہر مرن الصفر کو اپنے

سواروں اور بیدل فوق کے ذرایعہ فتح کیا۔ جو بھی ہمارے سامنے آجا تا تھا اسے ہم نگی

تکوار نے آل کر ڈالتے تھے اور جنگی غنائم لے کر لوشخ تھے۔ واقو صدی جنگ میں ہم

نے رومیوں کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کیا میدان جنگ میں ہمارے لئے ان کی قدر

کور کے فضلہ ہے بھی حقیرتھی۔ واقو صدی جنگ میں ہم نے ان کی فوج کا قبل عام کیا

اور ان کے کشتوں کے پشتے لگا دے بیان کا المناک اور در دناک انجام تھا'

ابن کیٹر نے سیف کی اس روایت کو قعقاع کے اشعار کے ساتھ اپنی تاریخ کی کماب میں

ایک جگہ ذکر کیا ہے۔

ابن اثیر نے صرف اصل روایت کوفل کیا ہے لین فدکورہ اشعار درج نہیں کے ہیں۔ حوی نے لغت' واقو صہ میں روایت کے ایک حصد کو درج کیا ہے اور ایول لکھتا ہے۔ '' واقو صہ شام میں سرز مین حوران میں ایک صحرا ہے۔ وہاں پر ابو بحر کے زمانہ میں اسلامی فوج نے پڑاؤڈ ال کررومیوں سے جنگ کی ہے اور قعقاع بن عمرونے اس جنگ میں بیشعر کے ہیں ...

يهال پر ندكورا بالا اشعار من سے پہلاشعرادر پر پانچویں سے ساتویں شعر تك درج كيا

سيف كى روايت كى حيثيت:

سیف نے برموک کی فتح کو سامی میں بھری کی فتح کے بعد قل کیا ہے۔
لیکن ابن اسحاق اور ویکر موز فین نے ''اجنادین'' کی فتح کو ''بھری'' کی فتح کے بعد ذکر کیا
ہوادیو موک کی فتح کو ہامی میان کیا ہے اور اسے اس علاقہ کے شروں کی آخری فتح جانتے ہیں
دوری جانب ''واقو صہ'' کا کہیں نام ونشان نہیں پایا جاتا۔ اس سلسلے میں صرف بلاؤری لکھتا ہے کہ:

"روميول نے جگ" اجنادين" كے بعد" ياقرمه" ميں ايك برى فوج جمع كى اور مسلمانوں نے دہاں پر دمیوں سے جنگ کی اور انھیں بسیا ہونے پر مجور کیا"، كلا بسيف في لفظ "يا قومه" كواس ليخ" واقوصه "مين تبديل كياب تا كداي مقعد كو یانے کے لئے ادو وقع ۔ لیمنی گردن آوڑنا ۔ سے استفادہ کرے ادرائے فرضی میدان جنگ میں خالدین ولید کی پیدل فوج کے شدید تملہ کے ذریعہ دخمن کی گردن تو ژنے کو ثابت کرے۔ ىندكى يۇتال:

سیف نے اس حدیث کے داوی کے طور پر محمد بن عبداللہ کا نام لیا ہے، جس کے بارے میں یملے عل معلوم ہو چکا کہ وہ سیف کا جعلی راوی ہے۔اس کے علاوہ ابوعثان پزید بن اسیدعسانی کوراوی كے طور پر پش كيا ہے۔ ليكن اس كے بارے بي ہم نے ندتار ی طبري بي اور ندتار ی ابن عساكر بي كوئى روايت پائى ،اس كے علاوہ چوں كه بم في اس كانام راويوں كى فيرست اور طبقات روايت من بمی کہیں نہیں پایا،اس لئے اے بھی سیف کا جعلی راوی جانتے ہیں۔اور معلوم ہوا کہ بیٹھن بھی اس ك ويكر داويوں اور ما قابل فكست جعلى سور ماؤں كى طرح حقيقت ميں كوئى وجو دنبيس رئعت۔

مديث كى يزتال كانتيجه

سیف کے کہنے کے مطابق ، رموک عل جنگ کے لئے آبادہ ہوکر حمد کرنے والے اور رج ورزم نامے پر منے والے بزرگ امحاب، نا قابل فکست بیلوان اور اسلام کے بچے سابق ، خاعمال تميم كدوسور ما وَل ، يعنى قعقاع بن عمر داورا بومغرر كعظاده اوركون بوسعة بير؟

"واقوم" كى جنك مى ايك لا كويس بزار انسان قل عام كے جاتے ير، سيف نے كماغرا نجيف خالدين وليداوراس كى بيدل فوناً كے برق رفار صفے سے بتیج شر صرف دا قوصد ک جنك مين أيك لا كاين بزارجهانول كوخاك وخوان عمى لوسطة وكهايا يهداس غرح استنة انسانول کاخون بہاکر چند لحول کے لئے اپنی نہ بجھے والی بیاس کو تسکین دی ہے، جب کردیگر مؤرفین نے اس مرکی کوئی بات بیان نہیں کی ہے۔ انہی میں سے بلاؤری بھی ہے جس نے اپنی کتاب ''فتوح البلدان' میں رموک میں آئی ہوئے کل افراد کی تعداد ستر ہزار بتائی ہے۔ اس کے علاوہ جاننا چاہے کہ سیف وہ تنہا شخص ہے جس نے رموک کی جنگ کو سالہ ھیں ذکر کیا ہے۔

سیف کے افسانوی سور ما تعقاع کی جنگوں اور فقو حات کے بیروہ چندنمونے تھے جنھیں اس نے ابو بکر کے دور میں روایت کیا ہے۔ عمر کے دور میں شام میں تعقاع کی جنگ وفقو حات کے نمونوں کا جائزہ ہم آنے والی فصل میں چیش کریں ہے۔

maablib.org

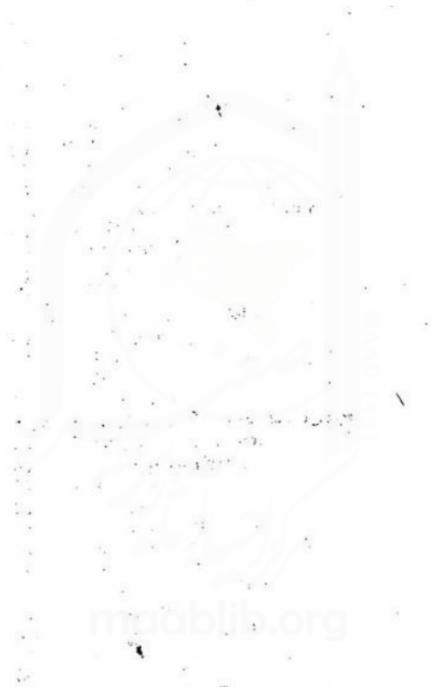

## قعقاع ، عمر کے زمانے میں

قسل فيد من السروم المانون الفاً "جَلُ فَل عِن الى بزار روى قل ك ك ك

## فتح دمشق کی داستان:

شردشق کی فتے کے بارے میں سیف لکھتا ہے:

در شرر مشق کے عافظین کے سردار کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ عافظین نے ایک ولیمہ کا اہتمام کیا تھا۔ اور کھانے پینے بی مشغول ہوئے اور اپنی ذمد داریوں کوفراموش کر کے شہر کی اہم چوکیوں کی تھا تھت سے عافل ہو گئے۔ اس امر سے خالد بن ولید کے علاوہ کوئی مسلمان آگا، نہیں ہوا، چونکہ وہ ہوشیار تھا اور اس سے اس شہر کے باش ور اور محافظوں سے متعلق کوئی چز پوشیدہ نتھی !

رات ہوتے ی خالد، قلعہ کے ساکنوں کی ستی اور خفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے

قعقاع بن عمر واور فذعور بن عدى كي مراه پہلے ہے بنائی گئى رسيوں كى سےرھياں لے كر قلعہ كے نزديك پہنچا۔ انھوں نے رى كى سےرھياں وشمن كے قلعہ كى ديوار كے كنگروں پر پھينكيں دورسياں كنگروں بيں انگ كئيں۔ قدققاع اور فذعور سےرھيوں ہے اور چڑھ كے بحرانھوں نے باتی سےرھيوں كى رسياں كنگروں ہے حكم باعدھ ليس اور ديگر اوگر بھى قلعہ كى ديوار ہے اور چڑھ كے ۔اس كے بعد بے خروصت محافظين پر ديگر اوگر بھى قلعہ كى ديوار ہے اور چڑھ كے ۔اس كے بعد بے خروصت محافظين پر محلہ كركے ماردھاڑ شروع كى۔ادرا مانى كے ساتھ ان پر غلبہ پاليا۔اس كے بعد اسلام كے ساجوں كے لئے قلعہ كادرواز وكھولديا...

این عساکرنے اس بوری داستان کوسیف نے قل کرنے کے بعداضافہ کیا ہے:

"اورقعقاع بن عمرونے فتح دمثق کی مناسبت سے بیشعر کم ہیں:

سلیمان کے دوشہوں (دمشق وقد مر) کے نزدیک ہم نے کی مہینوں تک استفامت
کی اورائی تکواروں پر ناز کرنے والے رومیوں سے جنگ کرتے رہے۔ جب ہم
نے دمشق کے عراقی وروازے کو اپنے قبنے میں لے کر کھول دیا تو ان کے تمام
سیاہیوں نے ہتھیارڈ ال دے۔ جب پورے شہر پر ہمارا قبضہ ہوگیا تو میں نے حکم دیا
کہ ان کے سرتن سے جدا کردئے جا کی اور ان کے مطلے بھاڑ دئے جا کیں۔ جب
انھوں نے شہر دمشق اور مقد مرمی ہمارے پنج مشحکم ہوتے دیکھے تو خوف ووحشت
سے انگون نے شردمشق اور مقد مرمی ہمارے پنج مشحکم ہوتے دیکھے تو خوف ووحشت
سے انگون نے شردمشق اور مقد مرمی ہمارے پنج مشحکم ہوتے دیکھے تو خوف ووحشت

لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ طبری نے اپنی تاریخ میں روایت کے آخر میں اشعار حذف کتے ہیں۔ای لئے فدکورہ اشعار کو بھی اپنی روایت میں درج نہیں کیا ہے۔

ىيداستان كهال تك پنچى

فتح دمثق کی داستان کوطبری اور ابن عسا کر دونوں نے سیف نے تقل کیا ہے اور دوسروں

جیے، ابن اثیراور ابن کثیرنے ای طرح طبری نے قال کر کے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ خاص کر ابن کثیراس روایت کواس طرح شروع کرتا ہے:

"سيف كهتاب...."

اس کے بعد داستان کوآخر تک لکھتا ہے۔

سيف كى روايت كا دوسرول كى روايت سے موازند:

بلاذری نے فتح دمشق کی تشریح کرتے ہوئے اپنی کتاب''فتوح البلدان' بیس لکھائے: ''خالد بن ولید نے'' دیرخالد'' کے باشندوں سے بیشرطر کھی کداگراہے ایک سیڑھی دیدیں ،جس کے ذریعہ وہ دمشق کے قلعہ کی دیوار پر چڑھ سکے تو ان کے خراج میں تخفیف کردے گا۔ کدآ خرکا را ہوعبید نے خالد کے مطالبہ کو پورا کیا''۔

سند کی پڑتال

فتح دمشق کی داستان کوسیف نے صرف ایک جگداور ایک روایت میں تمن راو بول ، ابوعثان ، خالداور عبادہ سے نقل کیا ہے۔ ابوعثان کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ سیف کا جعلی راوکی اور اس کے ذہن کے خلیق ہے۔

لین خالد وعبادہ ہے جن ہے طبری اور ابن عساکر نے سیف کے ذریعہ سولدروایتی نقلی کی بیں ۔ کے بارے میں ہم فہرست اور طبقات رجال میں کوئی سراغ نہ پاسکے۔

فل کی جنگ

طبری اور ابن عساکر نے سیف نقل کرتے ہوئے اس طرح روایت کی ہے: ''دمشق کو فتح کرنے کے بعد ابوعبیدہ''فکل'' کی طرف روانہ ہوا۔رومیوں نے اسلامی فوج سے لڑنے اور ان کی پیشقدی کورو کئے کے اتنی ہزار فوج آمادہ کررکھی تمی اور گھات لگا کراچا تک اسلامی فوج پرحملہ کیا۔ مسلمانوں نے شجاعت اور دلیری
کے ساتھ دومیوں کے اس اچا تک تملہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس طرح ایک تھسان
جمک چیر گئی۔ یہ جمک ایک دن اور ایک رات جاری رہی۔ مسلمانوں نے رومیوں
کی فوج کو تبس نہس کر کے رکھ دیا اور سرانجام یہ جمک مسلمانوں کی فتحیا فی اور رومیوں
کی بزیت پرختم ہوئی۔

رومیوں نے پہلے ہے ہی ایک خدق کھودکراس میں پانی مجردیا تھا تا کہ اسلای فوج
کی پیٹھدی کوروک سکیں لیکن فکست کھا کر پیچے ہٹتے ہوئے روی خوداس خندق
میں گرکردلدل میں پیش گئے۔ایے سینے والوں کا حال معلوم ہی ہے کہ کیا ہوگا!اس
طرح اس جنگ میں اتنی ہزارروی ہلاک ہو گئے گریے کہ کوئی فرار ہونے میں کا میاب
ہوا ہو!

ائن عساكرف الداستان كآخري ساضاف كياب:

"اورقعقاع بن عروف فل كافتيالي كيسلط عن الطرح شعركم بين:

"کتے ایے میرے اسلاف ہیں، کہ ان کے نیک کام جھے وراثت میں کے ہیں۔ میرے اجدادایے ہیں جن کی عظمت وہزر گواری سندر کے ماندہ ہے۔ انھوں نے بھی فضائل کواپ اجدادے وراثت میں پایا تھااور بھیرت و بلندنظریات کی بنا پر ان فضائل کو چارچا عمد لگائے ہے۔ میں نے بھی اپنی ذمہ داری کے مطابق ان مفاخر وفضائل کو پوھاوادیا اور انھیں نقصان و پہنے نہیں دیا۔ میری اولا دبھی اگر میرے بعد زعمارے تو وہ بھی ان فضائل و مفاخر کے بانی ہوں گے"

"فن کے برمالار بیشہ میں سے رہ ہیں، دو بادشاہوں کی طرح حملہ کرتے ہیں،ان کے بیچے بہادرفوج ہے۔ہم میدان کارزار کے بہادر ہیں،جس دقت سرحد کے جافظ ستی دکھاتے ہیں، ہم ان پرٹوٹ پڑتے ہیں اوران پرفتے ہیں اور ان پرفتے ہیں '
فل کی جنگ میں جب میرا گھوڑا کر وفر کے ساتھ لجبی کمی سائسیں لینے لگا اور بلائیں
چاروں طرف سے گھیرنے لگیں تو لوگ میری سربلندی اور بہادری کا مشاہرہ کر دے
تھے۔اگر میری جگہ پرکوئی اور ان بلاؤں سے مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں آتا تو
بے چارہ اور ذکیل ہو کے رہ جاتا اور ایسے کا م کو اپنے ذمہ لینے پرشرمندہ ہوجاتا!''
عربی گھوڑے فن کے میدان کا رزار میں گردو غبار کو آسان پراڑاتے ہوئے دشن کی فوج کو کیا دے دے ہے ہرانجام ان کے گھوڑوں نے اپنے تی سرداروں کو
دلدل میں گرادیا اور وہ اٹھنے کے قابل ندر ہے۔اس کے بعد ہم نے سر نیزوں سے
دشن پر جملہ کیا۔ہم نے ان کی فوج کو دلدل میں تابود کر کے دکھ دیا اس دن تمام نگاہیں
جھے پر مشرکر بھیں۔

اس كعلاده سيف في روايت كى ب كرقعقاع في جنگ فل مي سيشعر كم بين:

"وفل کی جنگ میں ہم استے مشکلات سے دوجار ہوئے کہ جس کے خوف سے پہلوان اپنے اسلی کو گھر میں ہی بھول جاتے تھے۔ میں اس دن اپنے مشہور گھوڑ کے پر پوری طاقت سے سوار ہوکرا پنے بہا در فوجیوں کے ساتھ دشمن پر تیر باران کرتا تھا۔ بالاخر ہم نے مقاومت کرنے والے دشمن کے فوجیوں کو تکوار کے دار سے منتشر کرکے بھادیا"

''ہم ہی ہیں جنھوں نے عراق کواپنے محور وں سے عبور کیا اور شام میں اپنی تکواروں کے سائے میں جنگ لڑی اور عراق اور اس کی جنگوں کے بعد بہت سے نصر انیوں کو نا بود کر کے دکھ دیا''

حوى فيسيف كى اس روايت براستنادكر كافت "فل"ك بار على لكها ب

''جس سال مسلمانوں کے ہاتھوں دمشق فتح ہوا ،ای سال فنل میں مسلمانوں اور اتنی (۸۰) ہزار روی فوج کے درمیان جنگ ہوئی اور قعقاع بن عمرومتیں نے اس جنگ کے بارے میں یوں کہاہے ...:

اس کے بعدروایت کی سند کے بارے میں کی قتم کا اشارہ کے بغیر جارشعر ذکر کتے ہیں۔

سيف كى روايت كادوسرول كى روايت سےموازند:

طبری نے "فل" کی پوری داستان سیف نے قل کی ہے، اور معمول کے مطابق اس سے مربوط رجز وشعر کو حذف کیا ہے۔

ابن عسا کرنے بھی فخل کی پوری داستان سیف نے قل کی ہے اور اس سے مربوط اشعار بھی ذکر کئے ہیں۔

حوی نے اس داستان کا تھوڑ اسا حصد لغت '' کے سلسلے میں سند کے بغیر ذکر کیا ہے لیکن اس درج اس اسلسلے میں درج اس داستان سے مربوط مطالب ، ان مطالب سے مختلف ہیں جو دیگر مورخین نے اس سلسلے میں درج کے ہیں مثال کے طور پر بلاذری نے اس معرکہ میں قبل ہوئے لوگوں کی تعداد دس ہزار بتائی ہے۔ اس کے علاوہ کی بھی مورخ نے شام کی جنگوں میں خاندان تمیم کے مور ماؤں کی شرکت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ابن عساکر لکھتا ہے:

''مورخین کا اتفاق ہے کہ شام کی فقوحات میں قبائل اسد ہمیم اور ربیعہ میں ہے کی نے شرکت نہیں کی ہے بلکہ دہ اپنی لشکرگاہ لیعنی عراق کے حالات کے مطابق وہیں پر ایرانیوں سے برسر پریکار تھے' کے

سندى پر تال:

سیف نے داستان فنل ، ابوعثان بزید سے روایت کی ہے جب کد پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ

اں احقیقت میں کوئی وجود ای نہیں ہے بلکہ وہ سیف کا جعل کردہ راوی ہے۔

جانچ پڙتال کا نتيجہ:

فتح وشق میں' ویرخالد' کے باشندے،خالد بن ولید کوایک سیر طی دیتے ہیں تا کہاس کے ذراید وہ ومثق کے قلعہ پر چڑھ سکے ۔جبکہ سیف کہتا ہے کہ قعقاع اور اس کے ساتھی رسیوں سے سیر صیاں بنائمیں اور ان کے ذرایعہ قلعہ کے برخ پر چڑھے۔

سیف کہتا ہے کہ جنگ فحل مین اتنی ہزار دخمن کے سپائی مارے مصے ،جب کہ دوسرے موزمین اس جنگ میں قبل ہوئے لوگوں کی تعدا دِتقریباً دس ہزار بتاتے ہیں۔

سیف نے فنل کی جنگ اور اس میں دشمن کی فنکست کو فنتح دشق کے بعد ذکر کیا ہے ، جبکہ دومرے مؤرخین کا کہنا ہے کہ بیہ جنگ فنتح دشق سے پہلے واقع ہوئی ہے۔

سیف نے اپنے افسانوی سور ما، قعقاع بن عمروے فتح فنل کے بارے بی اشعار نقل کے بارے بی اشعار نقل کے بیں طبری نے اپنی روانیوں بی حذف کیا ہے، جب کہ ابن حساکر نے طبری کے برکتا ہاں مساکر نے طبری کے برکتا ہما اشعار کو درج کیا ہے۔ اور حموی نے لغت ''فل'' کے بارے بیں، جیسا کہذکر ہوا، سیف کی روانیوں اور اشعار کے ایک مختصر حصہ کو درج کرنے پراکتفا م کی ہے۔

طبری نے بیدداستان سیف نے نقل کی ہے اور اس کے بعد والے مؤرفین ، جیسے ، ابن اثیر، ابن کیراور ابن خلدون نے ندکورہ واستان کو طبری نے نقل کر کے اپنی تاریخ کی کمآبول بھی درج کیاہے۔ خاص کر ابن کیر اس سلسلے بھی واستان کے مصدر یعنی طبری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یول لکھتا ہے:

"الم اليجعفر، في وطن ك بار ع من وكركر في ك بعد سيف بن عمر القل كرت

اوع يول روايت كرت على .....

#### سيف كى حديث كے نتائج:

ا قلعدد مثق پر چڑھ کر قلعہ کوتنے کر کے میں خاندان تمیم کے افسانوی اور نا قابل شکست سور ماقعقاع بن عمر وکی شجاعت و بہادری دکھانا۔

٢\_ جنگ فل مين داقعي مارے محے افراد كے علاوہ ستر ہزارانسانوں كاقتى عام د كھانا\_

۲۔ جنگ سی میں وائی اردے سے افراد کے علاوہ سر ہرارات اوں کا سے ماہ دھاتا۔

۳۔ قعقاع ہے منسوب رزی اشعار کونٹر کرنا، جس میں اس نے ٹابت کیا ہے کہ فائدان تیم

کے بہادر میدان کارزار کے بادشاہ ہیں ، وہ ایک دوسرے سے بہتر نا قابل شکست اور نامور ہیں ، قدرت اور جوانم دی انھیں اپنے اسلاف سے وراثت میں لمی ہاور ای سلطے کی ایک کڑی لیمیٰ مقدرت اور جوانم دی انھیں اپنے اسلاف سے وراثت میں لمی ہاوراس کے بعداس کی اولا دبھی اس بہادری قعقاع کویہ بہادری اپنے اجدادے وراثت میں لمی ہاوراس کے بعداس کی اولا دبھی اس بہادری کے بانی ہیں۔ وہ (قعقاع) جنگوں میں فتح وکا مرانی کا مرکزی کردار تھا اور وہ تنہا سور ماہے کہ جس کی طرف میدان کارزار میں نگاہیں متمرکز رہتی ہیں!

#### تحقيقات كأخلاصه:

تعقاع وہی نا قامل فشکست سور ما ہے جس نے برموک کی جنگ کا محاذ کھولا اور اس جنگ میں عراق کی جنگوں کی طرح فتح و کا مرانیاں حاصل کیں ۔ قعقاع نے برموک، وشق اور فنل کی جنگوں میں شرکت کی ہے اور ان میں سے ہرا یک کے بارے میں رزمیا شعار کیے ہیں!

ان جنگوں کا بتیجہ ایک لا کھ دس ہزارانسانوں کا قبل عام ہے جو سلمانوں کے ہاتھوں خاک و خون میں غلطاں کئے مجے اوراس سے قبل والے مقتولین میں ان کا اضافہ ہوا ہے۔

بیسب مطالب سیف کے افسانوں کا نتیجہ ہیں اور وہ تنہا قصہ گواور افسانہ سازے جواس طرح کی بیبود گیوں کا خالق ہے۔

بدوه مطالب تن جوہم نے سیف کی روایتوں میں شام کے مختلف نقاط میں تعقاع کی

افسانوی جنگوں کی صورت میں پائے۔سیف کے مطابق شام کی افتوحات کے بعد قعقاع دوبار وعراق لوٹا ہے اور چند دیکر جنگوں میں شرکت کر کے فتوحات حاصل کی میں جن کا ہم اگلی فصل میں جائز ہایس عے۔

maablib.org



# قعقاع ،عراق کی جنگوں میں

ازعسبحسهم عسداً بسها ازعساجسا اطسعسن طعنسا حسائب شجساجسا "دیمن کی صفول کوایئے بے دریے حملوں ہے جس نہس کرتا ہوں اوران پراییا نیزہ مارتا ہوں جو مجھے نشانہ پر گلے اورخون بھائے"

## تعقاع کی شام سے واپسی

ابن عسا کراورطبری نے سیف بن عمر نقل کرتے ہوئے قعقاع کی شام سے واپسی کا سب ایول بیان کیا ہے:

" فلیفه عرق ابوعبیده کوایک خط لکھا تا که وه شام میں مامور عراتی سپاہیوں کو سعدو قاص کی مدد کے لئے واپس عراق بھیج دے۔ ابوعبیده نے تھم کی تعمل کرتے ہوئے عراق سپاہیوں کو قعقاع کی سرکردگی میں ان کے وطن عراق کی طرف

لوثے كاتكم ديا"ع

اب ہم سعد بن وقاص کی کمانڈ میں عراق کی جنگوں میں قعقاع کی جنگی کاروائیوں کی

تغيلات پرنظر وُالتے ہيں:

جنگ قادسيه ميں

طری نے سیف نقل کرتے ہوئے جنگ قادسیہ کے تین روز کے واقعات کی یوں تشریح

-40

ا۔روزارماث:ارماث کے واقعات پر قعقاع کے بھائی عاصم بن عمرو کے بارے میں گفتگو کرتے وقت وضاحت کریں گے؛

۲۔"روزاغواث":اسلط میں طبری نے پہلے ابوعبیدہ کے نام خلیفہ کے خط اور قعقاع کی مریری میں عراقی فوجیوں کواپنے وطن روانہ کرنے کا مسلم بیان کیا ہے اوراس کے بعد لکھتا ہے:

"تعقاع فوری طور پرشام سے عراق کی طرف روانہ ہوا اور کے بعد دیگر۔ پڑاؤکو
طے کرتے ہوئے اغواث کے دن میدان جنگ قادسیہ کے نزدیک پہنچا۔ وہاں پر
ایک ہزارافراد پرشتمل اپنے سپاہیوں کودی دی افراد کی ٹولیوں میں تقسیم کر کے تھم دیا
کہ اس طرح میدان کارزار میں داخل ہوں کہ پہلاگروہ آگے بڑھے اور دوسراگروہ
تب قدم آگے بڑھائے ، جب پہلاگروہ نظروں سے غائب ہو چکا ہوای طرح تیرا
اور چوتھا گروہ آگے بڑھا ورخود قعقاع پہلے گروہ کے آگا ہے مسلمانوں کی صفوں
میں شامل ہوا ان پر درود بھیج کر آتھیں خوشجری دی کہ مدد پہنچ ری ہے اور آتھیں دشمن کا سے اور آتھیں دشمن کا میں شامل ہوا ان پر درود بھیج کر آتھیں خوشجری دی کہ مدد پہنچ ری ہے اور آتھیں دشمن میں شامل ہوا ان پر درود بھیج کر آتھیں خوشجری دی کہ مدد پہنچ ری ہے اور آتھیں دشمن میں شامل ہوا ان پر درود بھیج کر آتھیں خوشجری دی کہ مدد پہنچ کی میں انجام میں انجام دول بھی ای پھل کرتا " اس کے بعد میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا اور دول بھی ای پھل کرتا " اس کے بعد میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا اور مقابلہ کے لئے آنا مقابل طلب کیا "

تعقاع جب اس شخاف باث اورشان وشوكت سے آمي بوها تو دور رے مسلمانوں

ے حوصلے بلند ہو گئے ۔اسلام کے ولا ورسائی قعقاع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کودکھاتے ہوئے کہتے تھے: بیروہی بہادر فخص ہے جس کے بارے میں ابو کڑنے کہا ہے کہ: جس فوج میں یہ بہادر ہوگاوہ کھی تکست سے دو طار نہیں ہوگی!" تعقاع نے جب میدان جگ میں مقابلہ کے لئے اپنا مقابل طلب کیا تو ارانی فوج میں سے '' ذوالحاجب'' نای ایک پہلوان آ کے برھا۔ بیوی پہلوان تھا جس نے جسر کی جنگ میں ابوعبید کوموت کے گھاٹ اتار دیا تھا قعقاغ نے ابوعبید ك قاتل كو بيجيان كر بلندآ وازيش اس سے كاطب موكر كها:"اب من تحجه اين دوستوں ابوعبیدوغیرہ \_ جوجر کی جنگ میں مارے مجے \_ کے انتقام میں قل کر ڈالوں گا'اس کے بعدایک زور دار حملہ کیا اور تکوار کی ایک ضرب سے بی ذوالحاجب کوڈ چرکر دیا۔اس کے بعدار انی فوج کا بیرزان نامی دوسرا پہلوان مقابلہ کے لئے میدان میں آیا، قعقاع نے اس کو بھی موت کے کھاف اتاردیا۔

دوسری طرف قعقاع کے سوار فوجی ، رات گئے تک اپنے سردار کے تھم کے مطابق دی وی افراد کی ٹولیوں جی مشخص فاصلہ اور وقت کی رعایت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمانوں کی فوج جی پہنچا رہے تھے ہر ٹولی کے جہنچنے کے وقت قعقاع فجر دیتے ہوئے اور فوج کے حوصلے بلند کرنے کے لئے نعر ہ تجبیر بلند کرتا تھا اس کے نتیجہ بس اسلامی فوج کی ہمت بڑھتی تھی اور دخمن کی فوج کی بنیادیں حزازل ہوتی جاتی تھیں۔ اسلامی فوج کی ہمت بڑھتی تھی اور دخمن کی فوج کی بنیادیں حزازل ہوتی جاتی تھیں۔ تعقاع نے مسلمانوں کے حصلے بلند کرنے کے لئے پکار کر کہا " اے مسلمانوں اوٹمن کو اپنی تیز تلواروں کے ذریعہ فجردے دو کہ بیان کے لئے موت کا مسلمانوں اوٹمن کو اپنی تیز تلواروں کے ذریعہ فجردے دو کہ بیان کے لئے موت کا

قادسید کی جنگ میں افوات کے دن بی اسلامی فوج کے کماغ را نچیف سعد

وقاص نے شجاع ترین سپاہیوں کے لئے خلیفہ عمر کی طرف سے بیسیج کے تحفوں میں سے ایک محور اقعقاع کوعطا کیا تعقاع نے اس سلسلے میں درج ذیل شعر کہے ہیں۔
"مربی محمور سے ہمارے علاوہ کی کونہیں پیچانے ،اغواث کے دن شام کو قادسیہ کے ذن شام کو قادسیہ کے ذن شام کو تعمن پر جملہ کیا ہمارے نیزے پر عموں کی طرح دشمن کی طرف پرواذ کررہے تھے ..."

افوات كدن كورت المبارتيم كى بيدل فوج دى دى افراد كى ثوليوں ميں او تول كه المراه جنيس افھوں نے سرتا پاؤھانپ رکھا تھا اوران كى خوفاك اور بھيا بك صورت بناد كئى تھى اپنوں پرتا پر تو تو حمل كر بناد كى تھا تھت ميں خصم كے سپاہيوں پرتا پر تو تو حمل كر من تھى ۔ قد قاع نے تھے ديا قاكدان او تول كور الجد دشمن كى سوار فوج كى صفوں پر حمل آور ہوں تاكد شمن كے قوائد كے مسلمانوں كے ۔ سرتا پاؤھانے گئے ۔ او تول كو ہاتھى مجھ كر ڈر كے مارے بھاگ جا كي اور دشمن كى فوج ميں بھك در تا جو اور شمن كى فوج ميں بھك در تو تو تا كى اور دشمن كى فوج ميں بھك در تو تو تا كى بالا خرابيا ہى ہوا اور دشمن كى فوج كر در كے مارے بھاگ جا كي اور دشمن كى فوج ميں بھا بڑا وو بالا خرابيا ہى ہوا اور دشمن كى فوج كو جس قدر جانى نقصان اٹھا تا پڑا وو اس فوج كو جس قدر جانى نقصان اٹھا تا پڑا وو ارمات كے دن كى فئلت اور جانى نقصان سے كہيں شديد اور تھين تھا جو مشركين ارماث كے دن كى فئلت اور جانى نقصان سے كہيں شديد اور تھين تھا جو مشركين سے مسلمانوں كو اٹھا۔

اغواث کے دن جنگ کے دوران قعقاع جہاں کہیں بھی مشرکین کے سواروں کو پاتا تھا ،ان پر جملہ میں ان کے نامور تھا ،ان پر جملہ کرکے انھیں بری طرح فکست دیتا تھا اور ہر جملہ میں ان کے نامور سپاہیوں کے ایک گروہ کوموت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ قعقاع نے اس روز دخمن کی فوج پڑمیں ایسے حملے کئے کہ ہر جملہ میں ان کے کسی نہ کسی پہلوان اور دلا ور کوموت فوج پڑمیں ایسے حملے کئے کہ ہر جملہ میں اس نے کسی نہری پہلوان اور دلا اس سلسلے میں کے گھاٹ اتارتا تھا تیسویں جملہ مین اس نے دورگ میں کوئل کر ڈ الا اس سلسلے میں

تعقاع نے پیشعر کے ہیں:

"میں ان کو اپنے حملوں سے اذیت پہنچا تا ہوں ، ان پر نیز سے پر ساتا ہوں اور ان نیز وں کو سیح نشانوں پر مارتا ہوں۔ اس طرح اپنے لئے بہشت میں بہترین جگہ کی امید رکھتا ہوں۔ میں اپنی تکو ارکی جان لیوا ضرب ان پر لگاتا تھا ، وہ تکو ارجو سورج کی کرنوں کی طرح چکتی تھی۔ افواث کے دن میں نے پراکندہ اور فراری ایرانیوں کو اپنے نیزوں کا نشان بنا دیا۔ جب تک میر سے اور میر سے ساتھیوں کے بدن میں جان ہے ہم بنگ کو جاری رکھیں گے ،

سدروز عماس: طبری نے سیف بن عمرو نقل کرتے ہوئے" روز عماس" کے بارے می تفصیل سے یوں لکھا ہے:

"قعقاع بن عمرونے اپنے افراد کورات کی تاریکی میں منتشر حالت میں اس جگہ بھیجا ، جہاں پر اغواث کی شب کوجع ہوئے تھے اوران کے ساتھ طے کیا کہ اس بارسوسو افراد پر مشتمل دستہ کی صورت میں مسیح سویرے دوزاغواث کے مانشر اسلامی فوج کے ساتھ جاکہ کم ہوں ، تا کہ اس طرح اسلامی فوج کی امیدیں اور حوصلے بڑھ جا کیں قعقاع کی اس فوجی حکمت عملی ہے دیمن کی فوج کا ایک شخص بھی آگاہ نہ ہوا۔

فرجی کمان کے صدر مقام پر قعقاع بذات خود حاضر تھا۔ پو بھٹتے ہی اپنی فوج کے پہلے دستہ کی آمد کا منظر افق کی طرف آٹکھیں گاڑے ہوئے تھا کہ اچا تک اس کے پہلے دستہ کی آمد کا منظر افق کی طرف آٹکھیں گاڑے ہوئے تھا کہ اچا تک اس کے سوار وں کی گر ددور سے اڑتی ہوئی نظر آئی۔ قعقاع نے تازہ دم المدادی فوج کی آمد کی خبر دینے کے لئے تکبیر کی آواز بلند کی ،اسلامی فوج نے اس تکبیر کوئ کر جواب میں تکبیر کمی اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے ...

سعد وقاص نے جب دیکھا کہ دشمن کے جنگی ہاتھی مسلمانوں کی فوج کی صفوں

من شكاف بيداكرر بين اور عقريب اسلامي فوج كاشيرازه بمحرف والابوس نے خاندان تمیم کے دونا مور پہلوانوں ، قعقاع اوراس کے بھائی عاصم کو تھم دیا کہ وہ کوئی جارہ تلاش کریں اور سفید ہاتھی ۔ کدومرے ہاتھی جس کے پیچھے بیچھے ترکت كررے تھے كوموت كے كھاف اتارديں \_دونوں بھائى تھم كى تقيل كرتے ہوئے ووچھوٹے مضبوط لے لیکن زم اور لیک دار نیزے اٹھاکر چندساتھیوں کے ہمراہ انتهائي احتياط كے ماتھائے لشكرے جدا ہوكرا كے بڑھے اور بالآخراس را ہنما سفيد ہاتھی کے نزدیک بہنچ جب سفید ہاتھی مکمل طور پران کے سامنے پہنچا اور ان دو پہلوالوں کے صلے کی زوجس آ محیاء تو دونوں بھائی بکل کی طرح اس سفید ہاتھی پر ٹوٹ پڑے اور بڑی مہارت اور پوری طاقت کے ساتھ اس کی دونوں آئکھوں میں نیزے بھونک دئے اوراے اعما کردیا۔ ہاتھی نے درد کے مارے تڑیے ہوئے عصر کی حالت میں اپنی سوغر کو بلند کیا کہ قعقاع نے انتہائی مہارت اور جا بکدی ہے تکوار كالكوار عال كى موغر كوكاث كرركاديا- بالحى دحرام سازين بركر كيااور اس كاسارا كروفرختم موكيا\_

#### تعقاع ناس فقالي ريشعر كم بن:

"میرے خاندان، فرزندان بھر نے جگ و پریکار ش میری حوصلہ افزائی کی وہ اس
ہمت افزائی میں کیا خوب نیزول کومیدان کارزار میں ایرائے تھے، جس دن آزاد
کردہ لوگوں کی جمایت میں اٹھ کر جنگ قادیہ کے لئے آئے بڑھے تھے۔ میرے
خاندان نے جنگ کی ذمہ داری ہے بھی پہلو تھی نہیں کی ہے۔ جب میں دشمن سے
جنگ کے لئے اٹھ کھڑا ہوجاؤں تو ان کی فوج کو جہاں کمیں بھی ہوتہی نہیں کرکے
رکھدوں گا۔ میں جنگوں میں مشکلات کومول لیتا ہور اور محارتوں کے برابر عظیم الجشہ

ہاتھیوں کو جب حملہ آورحالت میں دیکھتا ہوں تو اپنے نیزے کوان کی آنکھوں میں بھونک دیتا ہوں۔''

ابن عساكر في سيف في كياب كدام الموشين عا تشرف كهاب:

"قعقاع بہلا پہلوان ہے جس نے قادیدی جنگ میں سلمانوں کو ملی طور پر سکھایا کہ کس طرح ہاتھی کی سونڈ کو کا ان دینا چاہئے۔ اس کے بعد سلمان ہاتھیوں پر جان ایوا تیروں کی بارش کرتے تھے ، جو صرف ہاتھیوں پر لگتے تھے اس کے بعد ان کی سونڈ کا ان کر انھیں موت کے گھاٹ اتاردیتے تھے ...!"

ابن جرنے بھی قعقاع کی زندگی کے حالات کے بارے میں سیف نے قاکرتے ہوئے ام المونین عائشہ کی زبانی مختصر طور پرای داستان کوقل کیا ہے۔

اسلامی ثقافت پرسیف کی روایتوں کے اثرات:

حموى ،سيف كى روايت سے استفادہ كرتے ہوئے لغت "اغواث" كے بارے بس لكھتا

" مجھے معلوم نہیں ارباث ، اغواث اور عماس ہرایک کی جگہ کے نام ہیں یالفظ رمٹ ، غوے اور عماس ہرایک کی جگہ کے نام ہیں یالفظ رمٹ ، غوث اور عمس سے لئے مجئے ہیں۔ بہرحال تعقاع بن عمر و نے اپنے اشعار میں روز اغواث کے بارے میں اشارہ کیا ہے۔ اور وہ پہلا دن تھا، جس دن تعقاع نے شام مے واپسی پر قادسے کی جگ میں شرکت کی ہے۔"

لقاعاس كيار عن المعتاب:

"عاس من ركسروك ماته بركت ادسيكا تيرادن ب- جمير المات المرادن ب- جمير معلى المرادن ب- جمير معلى المرابيل كالمرابيل ك

روزاغواث \_جوسیف کے خیالات کی تخلیق ہے \_ نے بہت شہرت حاصل کی ہے،اس حد تک کہ ابن عبدون نے اپنے اشعار میں اس دن کے بارے میں اشارہ کیا ہے اور ابن بدرون نے اس کے تعیدہ کی تشریح کی ہے اس میں روز اغواث کے بارے میں سیف کی تمام روایت کو نقل کیا ہے۔ ع

قلقیمی به وفات ال<sup>۸</sup>میج به نیروز<sup>د د</sup>اغواث کواسلام کے معروف دنوں کے طور پر ذکر کیا ہے۔ س

''روز اغواث، جنگ قادسیه کا دومرا دن تھا،اور قعقاع بن عمرونے اس روز درج ذیل شعر کمے ہیں:

"عربي كھوڑے جارے علاوہ كى كۇنيس بيجائے تھے..." تا آخر.

#### ليلةالهرير

طرى في سيف فل كرت موع لكعاب: س

"جب عماس كا دن تمام موااور رات آئى تو جنگجوؤں نے تحوری در کے لئے الوائی روک لی ۔ بھر رات بحر دونوں لشكر دوبارہ جنگ میں معروف ہو مجئے ۔ شب کے سنائے میں معواروں كى جينكار جنگجوؤں كے بھل كى آواز سے ال كرايك عجيب اور مرموز آواز بيدا كررى تحق ال كانام ديا ميا ہے ۔ بعن وہ شب جس میں كتے كرونے كى آواز آتى ہو "

طرى فيسيف مدوايت كى ب:

"اریانیوں نے مسلمانوں کے محاذ پرائد حاد حند اور جان لیوا تیرائدازی کی، جس کے متیجہ میں فالد بن بعمر حمی مارا گیا۔ قعقاع نے جب بیحال دیکھا تو جذبات میں آکر سعد وقاص سے اجازت لئے بغیر دشمن کے تیرائدازوں پر ٹوٹ پڑا۔ وہ خالد کے سوگ میں یوں رجز پڑھ دہاتھا:

"فدا، این پیمر کے مزار کو بیراب کرے۔ جب مسافر بار باند هدم بین وہ اپن جگہ
پر باتی ہے۔ خدا سن کی بارش سے اس زمین کو بھیشہ بیراب کرے جہاں پر خالد کی قبر
ہے۔ میں نے تشم کھائی ہے کہ میری تکوار بھیشہ وشمنوں کے خون سے تنگین رہے اور
ان کوتل کرے۔ اگر لوگ پہاں سے چلے جا کمیں، پھر بھی خالد پہیں پر رہے گا۔"
ہیر سالار ، سعد نے جب قعقاع کی بغیر اجازت جنگ کا مشاہرہ کیا، تو ہا تھا تھا کر دعا
کی: خداوندا! اسے اس نافر مانی کے لئے بخش دے اور اس کی مدفر ما! اس وقت بھی اسے اجازت دیتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے سیا بیوں کو تھم دیا کہ قعقاع کی مدد کے
لئے فوری طور پر آگے ہو جس۔

اس رات پو پیٹے تک جنگ کا بازارا تناگرم رہا کہ اس کے شطے بحر ک رہے تھے، سعد وقاص نے فتیابی کی نوید پر مشتل جو پہلی آوازی وہ قعقاع کی درج ذیل آواز تھی: ''ہم نے ایک ، چاراور پانچ کے گروہ کو نا بود کر دیا۔ان میں ان مردول کو بھی شار کیا، جو گھوڑوں پر زہر ملیے نرسانیوں کی طرح سوار تھے۔چونکہ ہم نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا، للفراخدا کا شکرادا کیا۔''

جنگجوؤں نے اس رات آ تکھ نہ جھپکائی بلکہ ہو بھٹنے تک دشمنوں سے جنگ کرتے رہے۔اس تھکا دے اور بے خوابی کے عالم میں تعقاع لشکر کے درمیان محوم کھوم کر لوگوں سے کہدرہا تھا:" ایک گھنٹہ ضرکرو کہ استقامت کے سائے میں کامیابی مغمرے'' قعقاع کا اس گفتگوکون کر بعض فوجی افسراس ہے ہم آ ہنگ ہوکر جنگ کو فیصلہ کن مرحلے میں داخل کرنے کے لئے دشمن کی فوج کے بید سالا رہتم کی طرف حملہ آ در ہوئے اور ایک محمسان جنگ کے بعد بو پھٹے ہی اپ آ پ کو اس کے خلہ آ در ہوئے اور ایک محمسان جنگ کے بعد بو پھٹے ہی اپ آ پ کو اس کے نزدیک پہنچا دیا دوسری طرف بقیہ تمام قبائل کے سردار وں نے جب قعقاع کے فیصلہ کن تملہ کا تمامہ کیا تو اپ افراد کو بھی ڈٹ کراڑنے کے لئے آ مادہ کیا ۔ ای دوران ہوا کا ایک طوفان آ یا اور ایک ہولناک بھولے نے ایرانی فوج کے برسالار کا گفت نیچ گرادیا۔ ای حالت میں قعقاع اور اس کے ساتھی اس کے پاس پہنچا ور اس کا کام تمام کردیا۔ رستم کے تل ہونے ہے دشمن کی فوج کا شیرازہ بھر گیا اور مشرکین بھا گئے یہ مجورہ و گے اور مسلمان فتح اب ہو گئے۔

معدوقاص نے قعقاع اور دیگر سپاہیوں کو تھم دیا کہ فرار یوں کا بیچھا کریں۔فراری جب دریا پر بنے بل سے گزرے تو انھوں نے بل کواٹھا دیا تا کہ مسلمانوں کی پیش قدی روک سکیں''

## اطلال "گھوڑے کی گفتگو

ہوئے آ مے برھتے تھے جی نجف کی بلندیوں تک پھٹے گئے اور اس کے بعد واپس لوٹے"

کیر کے گھوڑے ،اطلال کی گفتگو اور دریائے اوپر سے چھلانگ لگانے کے لئے اس محوڑے کی سورہ بقرہ کی گئے خات میں سیف کے افسانہ نے تبجب انگیز حدتک شہرت پائی ہے اور علاء نے بھی اپنی کتابوں میں سیف کی روایت میں پچھ بڑھا گھٹا کرائے قل کیا ہے اگر چہاں افسانہ کے سرچشمہ، بعنی سیف بن عمر کا کوئی اشارہ نہیں کیا ہے مجملہ ابن کلبی اطلال کے بارے میں توری کرتے ہوئے لکھتا ہے:

''اطلال، بكير بن عبدالله الشداخ الليثي كے محور نے كانام ہے كہ بیر تخص قادسید كى جنگ میں سعد وقاص كے ہمراہ موجود تھا''

مزيدلكمتاب:

"فدا بہتر جانا ہے، جب ایرانیوں نے دریائے قادسیہ کے بل کومسلمانوں کی پیش قدی رو کئے کے لئے اٹھا دیا تھا۔ بکیر دریا کے کنارے پینے کراپنے گھوڑے اطلال سے مخاطب ہوکر بلند آواز میں بولا: اطلال چھلانگ لگا!اطلال نے خود کو سمیٹا اور چھلانگ لگا!اطلال نے خود کو سمیٹا اور چھلانگ لگائی۔ خدا نے اس دن مشرکین کو شکست دے دی کہا جاتا ہے کہ ان دنوں دریائے قادسیہ کی چوڑ ائی چالیس ہاتھتی مشرکین نے جب دریا کی اس چوڑ ائی سے بکیرے گھوڑے کو چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا تو وہ تعجب سے کہنے لگے کہ بیا آئی

"-p

اس كے علاوہ ابن الا عرابی نے اپنى كتاب "انساب الخيل" بيس، غند جانی نے اپنى كتاب "اسسماء النحيل العوب" بيس اور تقيتی نے اپنى كتاب" الموالنحيل" بيس اس واستان كی طرف اشاره كيا ہے۔ ای طرح افت کی کتابوں میں بھی اس موضوع کی طرف اشارہ کیا گیاہے۔لفظ "طلل"، کے بارے میں ابن منظور کی کتاب "لسان العرب" میں یوں ذکر آیاہے:

"دوگ کتے ہیں کہ جب قادسہ کی جنگ میں ایرانی فرار کررہے تھے، اطلال نے مختلوکی ہے۔ داستان اس طرح ہے کہ جب مسلمان فراریوں کا پیچھا کرتے ہوئے اس دریا کے کنارے پر پہنچے جس کا بل ایرانیوں نے اٹھادیا تھا، تو سوار نے اپنے محورث سے مخاطب ہوکر کہا: "اطلال، چھلا تگ لگا!" محورث نے جواب میں کہا: سورہ بقرہ کی تم میں چھلا تگ لگا تا ہوں!"

فروزآبادى فاينافت ش كلماع:

" کہتے ہیں کہ اطلال نے قادسہ کی جنگ میں دریا کے کنارے اپنے سوارے گفتگو کی ہے۔ جب سوار نے اس سے تاطب ہو کر کہا: "اطلال چھلا تگ مار" تو اطلال اس کے جواب میں بولا: "سورہ بقرہ کی تم میں نے چھلا تگ نگادی۔" زبیدی نے بھی تاج العروس میں بھی مطالب درج کئے ہیں۔

یددہ مطالب تھے جوسیف بن عمرنے جنگ قادسیہ کے تمن دنوں کے بارے میں بیان کے ہیں۔''لیسلة السحسویو'' کے بارے میں بلاؤری کی''فتوح البلدان'' میں اس نام کا صرف اشارہ ہوا ہے لیکن جس چیز کوسیف نے تفصیل سے بیان کیا ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتی۔

کبیراوراس کے اطلال نامی محموڑے کی حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے اور بکیر کا نام" لگتے موقنان" میں آیا ہے۔لیکن اطلال کی تفتگواور سورہ بقرہ کی تئم کھانے کی فقط سیف نے روایت کی ہے، کسی اور نے قیاس سلسلے میں کچھنیں لکھا ہے۔

سندِروایت کی پڑتال:

قعقاع کی شام سے عراق کی طرف واپسی اوراس کے عراق کی دوسری جنگوں میں شرکت

م موضوع کے بارے میں سیف کی روایات کی سند میں ابوعثان پزید، زیاد بن سرجس، محراور غصن جےرادی ملتے ہیں۔اور پہلے میثابت ہو چکا ہے کہ بیسب راوی سیف کے خیالات کی تخلیق اور جعلی ہیں اور ان کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔

اس کےعلاوہ سیف نے عمر بن ریان کواس حدیث کے راوی کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ اس کانام تاریخ طبری میں یا نج حدیثوں کے داوی کے طور برآیا ہے۔

اس راوی کی حسب ذیل صورت می معرفی کی گئ ہے:

" برو وقض ہے جس سیف بن عمرنے روایت کی ہے اور برایک مجول محض

ای طرح سیف نے جن راویوں سے صرف ایک حدیث روایت کرنے پراکتفا کی ہے، ان کوہم نے سیف کے علاوہ کی اور کتاب، فہرست یا طبقات بین تبیس پایا۔ ایسے داویوں بیس حمید بن الى شجار، قبيله طى كاابن محراق نام كااكم فض اورعصمد الوائلى سے جدب، جرعب قابل ذكر بين حق ہم بیمی نہ بھے سے کہ سیف نے ابن محراق یا قبیل طی کے اس شخص کا اپنے خیال میں کیانام رکھا ہے۔ لگنا ہے کہ سیف بن عمرنے ایسے افسانوں اور راویوں کوفقل کرکے لوگوں کا مفتحکہ اڑایا ہے اور مجی کوئی سنجیدہ بات نہیں کی ہے۔خاص کر جب وہ اپنی حدیث کے راویوں کی حیثیت سے قبیل طی کے ابن محراق وغیرہ جیسے افراد کا ذکر کرتا ہے۔ کیااس کے زند لیتی ہونے کے علاوہ کوئی اور سبب ہوسکتا ہے جوسیف کوالیے افسائے تخلیق کرنے اورا ہے عجیب وغریب ناموں کے ذریعیا پی روایتوں کومتند بانے کے لئے آمادہ کرے؟!

بيروايت كهال تك يبيجي اور بحث كانتيجه:

سیف تنہا مخص ہے جس نے قادسید کی جنگ کے لئے تین دن مخصوص کر کے ان کوا لگ الگ نام سے یاد کیا ہے۔ یہ جہاراوی ہے جس نے تعقاع کی سرپری میں عراقی سیامیوں کی اپنے وطن کی طرف والبى كاذكركيا ہے۔ اس كے علاده كى بھى فض نے الى چيزي نہيں لکھى ہيں۔ اليے ميں امام مؤرض ابن جرير طبرى آكران تمام مطالب كوسيف سے نقل كر كے اپنى تاريخ كى كتاب ميں درج كرتا ہے اور ابن اشير نے بھى ان سب دوايتول كوايك جگہ جمع كر كے طبرى سے نقل كرتے ہوئے اپنى خاص دوش كے تحت سند كاذكر كے بغير درج كيا ہے۔ ابن كثير نے بھى اس داستان كوطبرى سے نقل كر كے اس كا ايك حصر خلاصہ كے طور پردرج كيا ہے اور اس كى ابتداء ميں يوں لكھتا ہے:

"ابن جربطبری \_ خدااس پردخت نازل کرے \_اس طرح لکھا ہے:...اس کے بعد سیف کی روایت نقل کرتے ہوئے ۹ پارسیف بن عمر کا نام لیتا ہے۔ ابن خلدون فی مدین کی اس داستان کوفل کرتے ہوئے بات کواس طرح شروع کیا ہے: سیف کہتا ہے:...نا آخر"

میرخواندنے بھی''روصنہ الصفا''میں ان افسانوں کو درج کیا ہے، لیکن اپنی خاص روش کے مطابق سند کے بارے میں کوئی اشار ونہیں کیا ہے۔

سیف تنهافخف ہے جس نے قادسید کی جنگ کے بارے میں بیافسانے تخلیق کے ہیں لا جن افسانوں کا ہم نے اس سلسلے میں اب تک ذکر کیا ان کا وہ تنہا راوی ہے اور دوسرے موز عین نے اس سے نقل کر کے ان مطالب کوائی کتابوں میں درج کیا ہے اور ہم نے اس امر کو تخلف مراحل میں ٹابت بھی کیا ہے۔

قابل توجہ بات ہے کہ سیف نے اپنی داستان کو گڑھتے وقت یہ کوشش کی ہے کہ ایک
داستان دوسری داستان کی تائید کرے اور ایک مطلب دوسرے موضوع کا گواہ ہے اس سلسلے بی
قعقاع اور اس کی شجاعت اور کا رناموں کے بارے بی گڑھا ہوا افسانہ بطور نمونہ بیش کیا جا سکتا ہے،
جس بیں جگہ جگہ پرسیف کا اس بات پر اصرار نظر آتا ہے کہ ابو برگی قعقاع کے بارے بی کی گئی
ستائش کی لوگوں کی زبانی تائید کر ائی جائے مثلا وہ کہتا ہے:

"اوگ قعقاع کی تعریف اورستائش میں ایک دوسرے کواشار وکر کے یہ کہتے تھے کہ" یہ وہی پہلوان ہے جس کے بارے میں ابو بکرٹنے کہا ہے: جس فوج میں اس جیسا ولا دراور پہلوان موجود ہووہ ہرگز فکست سے دوجار نہیں ہوگی!"

اس طرح سیف اپنی سابقد بات جواس نے ابو برکی زبانی تعقاع کی تعریف میں گردھی بے \_ برتا کید کرتے ہوئے اے ایک تا قابل انکار حقیقت ٹابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

ہے۔ پرتاکیدکرتے ہوئے اسے ایک نا قائل انکار حقیقت ٹابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اس کے علاوہ ہم نے ویکھا کہ قادسہ کی جنگ میں بکیرے گھوڑے اطلال کی گفتگو کواس قدر شہرے بخشی گئی کہ اس موضوع کواہم کتابوں میں درج کرکے اس کے بارے میں بہت بچے لکھا گیا ہے بجائے اس کے کہ اس مطلب پرا کیے علمی تحقیق کی جائے اوراس تخلیق کے سرچشمہ کو علم وعقل کی کموٹی بجائے اس کے کہ اس مقبد ل افسانہ کو کتابوں میں درج کیا گیا ہے اوراس طرح واضح خرافات کو تاریخ کے حقیقی واقعات کے طور پر چیش کیا گیا ہے۔ لوگوں میں اس افسانہ کی مقبولیت اور شہرت کا سبب اس کے علاوہ پچے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس افسانہ کو اس افسانہ کی مقبولیت اور شہرت کا سبب اس کے علاوہ پچے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس افسانہ کو اس میں اس افسانہ کی مقبولیت اور شہرت کا سبب اس کے علاوہ پچے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس افسانہ کو اس میں کی مرضی کے مطابق ہو۔ چوں کہ جس اسان واجداد کی کرامتیں اور غیر معمولی قصے سننے کے شاکھین کی مرضی کے مطابق ہو۔ چوں کہ جس قدرافسانہ سنتی خیز ہوای قدراس کی شہرت بھی زیادہ ہوتی ہے ؟!

ساس واستان کے نتائج:

اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیف نے اس داستان کو گڑھ کر کیا مقصد پایا ہے اور اس افسانہ مرائی سے کون سے نبائج حاصل کئے ہیں:

ا۔ اپنے ہم قبیلہ قعقاع تمیں کے لئے ایی شجاعتیں اور بہادریاں خلق کی ہیں کہ افسانوں کی تاریخ جتی اسلام کے واقعی پہلوانوں میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔

۲ فوج کی ہمت افزائی کے لئے میدان کارزار میں سپاہیوں کو بھیجے وقت دودن کے اندر دوبار مختلف دستوں میں مسادی طور پر باخٹے کے سلسلے میں تعقاع کی فوجی حکمت عملی کی دقیق تشریح کرنا 
> ۳۔ ارباث، افواث اور عماس کے نام سے تین سننی خیز تاریخی دنوں کی تخلیق۔ ۵۔ رجز اور رز مینہ قصا کر کی تخلیق کر کے قدیمی ادب کومزین کرنا۔

۲\_آخری بیرے محور اطلال کی مجر ہ نما گفتگو، خاص کراس کافسیح عربی میں بات کرنا اور سورہ بقرہ کی تشم کھانا!۔

#### جنگ کے بعد کے حوادث

طرى فيسيف سروايت كى بك:

"ایرانیوں کی شکست اور ان کے فرار کے بعد تمیں سے زیادہ فوجی دستے فرار کی مراہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ للذا شرمندگی کو افقیار نہ کرتے ہوئے سرداروں کے ہمراہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ للذا تمیں سے زیادہ اسلامی سید سالاران کے مقابلے میں آئے اور از سر فوجنگ شروع ہوگئی۔ اس معرکہ میں فائدان تمیم کے نا قابل شکست پیلوان قعقاع نے اپنے ہم پلہ ایرانی پہلوان قارن کوموت کے کھاٹ اتار دیا۔ اس کے قل ہونے پر ایرانیوں کے ایرانی پہلوان قارن کوموت کے کھاٹ اتار دیا۔ اس کے قل ہونے پر ایرانیوں کے باقی مائدہ فوجی دستے یا قل ہوئے یا میدان جگ سے فرار کر مجے۔ اسلامی فوج کے بہر سالار اعظم سعدوقاص نے فرار یوں کا پیچھا کرنے کا تھم دیا اور قعقاع ابن محروکو اس کی ذمدواری سونی "

اس كےعلاوه روايت كرتا ہے كہ جرير بن عبداللہ بكل نے اس دن يد معر كم بين:

"میں جریر ہوں اور ابو عمر ومیری کنیت ہے۔خدانے \_ جنگ میں ہاری \_ مدد فرمائی جب کر سعدائے محل میں جیٹا تھا" جررى يدباتس معدوقاص تك ينجين او سعدنے جواب ميں كها:

" مجھے خاندان بجیلہ کے جنگجوؤں سے کوئی تو قع نہیں ہے خدا سے ان کے لئے قیامت کے دن بدلہ چاہتا ہوں۔ ان کے گھوڑے ایے گھوڑ وں کے مقابلے میں آئے کہ سواروں کے درمیان ٹر بھیڑ ہوگئی۔ اگر دو تمیمی سور ماقعقاع بن عمر واور تمال نہ ہوتے تو بجیلیوں کو ہزیمت اٹھا ناپڑتی کیوں کہ بید وہ لوگ تھے جنھوں نے اپنے نیز وں اور تکواروں سے دشمنوں کی چڑی اتاری اور تمھارے گروہ کا دفاع کیا اگر ان دو پہلوانوں کا دفاع نہ ہوتا تو تم اس وقت ایے گروہوں کو اپنے سامنے دیکھتے جو تمھارے گروہوں کو اپنے سامنے دیکھتے جو

مندرجه بالا اشعار كوسيف نے اى صورت ميں ذكر كيا ہے جب كه طرى نے ابن اسحاق نقل كرتے ہوئے بہلے دوشعرك بعد يول بيان كيا ہے:

"ان كے ميدان جنگ على ايے ہاتھى آئے جوظیم الجنہ ہونے كے لحاظے بوى كشتيول كے مانند تيے"

اس کے بعد تین شعر جن کا سیف نے اضافہ کیا ہے اس میں نظر نہیں آتے معلوم ہوتا ہے کہ سیف نے اپنی روایت میں تیسراشعر ۔ جس میں بجیلہ قحطانی کی تحریف و تجید ہوئی ہے ۔ کو حذف کیا ہے اس کی جگہ پر ایسے تین شعر گڑھ لئے ہیں جن میں قعقاع تھی اور حمل اسدی ۔ معزی ۔ کی قریف و تجید اور جملہ نے قطانی بمانی کی ندمت کی گئی ہے۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ سیف ابن عمر تھی نہ فقط اسلام کے لئے افسانوی تاریخ جعل کرتا ہے بلکہ دوسروں کے اشعار اور قصیدوں میں بھی قبیلہ معز کے ق میں قعرف کرتا ہے۔

## بيشو هريماني عورتين:

#### سيف فروايت كى س

"قادسیدگی جنگ جن قبائل عرب جن ہے کوئی بھی قبیلہ بے سر پرست عورتوں کے لخاظ سے بجیلہ اور نخع قبیلوں کے برابر نہ تھا۔ اس کا بیرسب تھا کہ خالد بن ولید نے عواق جن اپنی جنگوں کے دوران اس علاقہ کے باشندوں کی اجتاعی نابودی اور تق عام کے سبب عراق کو سلمانوں کی رہائش کے لئے آمادہ کیا تھا۔ اس اطمینان اورامید کی وجہ سے دو بمانی قبیلے اپنے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ قادسید کی جنگ جن کی وجہ سے دو بمانی قبیلے اپنے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ قادسید کی جنگ جن شریک ہوئے ہے۔ اس جنگ جن سان دوقبیلوں کے ایک ہزار سات سوم دکام آئے جس کے نتیجہ جن خاندان نخع جن سات سواور خاندان بجیلہ جن ایک ہزار عورتی جس کے نتیجہ جن خاندان نخع جن سات سواور خاندان بجیلہ جن ایک ہزار عورتی اپنے شوہروں سے ہاتھ دھو بیٹھیں"

مہاجرین نے بزرگواری کا ثبوت دیتے ہوئے ان بیوہ عورتوں کواپنی تمایت وسر پرتی فراہم کی ادران کے ساتھ شادی کی۔

سے شادیاں جنگ کے دوران اورائ طرح وشمن پر فتح پانے کے بعد انجام پائیں ان ایک ہزار سات سو بیوہ عورت بسر پر ست ہزار سات سو بیوہ عورت بسر پر ست شدی ۔ جنگ قاد سے بعد اس عورت ہے جی بکیر بن عبد اللہ (وہی سور ماجس ہے اس کے محوث بندری ۔ جنگ قاد سیہ کے بعد اس عورت ہے جی بکیر بن عبد اللہ (وہی سور ماجس ہے اس کے محوث بندری کی ۔ اروی ان نے مختلوکی تھی ) ، عتبہ بن فرقد اللیش اور ساک بن خرشہ انصاری نے خواست گاری کی ۔ اروی ان نامور عرب بہلوانوں کی خواست گاری کے جواب میں کی ایک کے استخاب کرنے میں شش ویٹے میں نامور عرب بہلوانوں کی خواست گاری کے جواب میں کی ایک کے استخاب کرنے میں شش ویٹے میں پردی مجبورہ کو کراس نے اپنی بہن ہدیدہ سے قعقاع کی بیوی سے مدد کی درخواست کی اور

ال کے بین اس کے شوہر سے اظہار نظر کو کہا۔ بدید ہ نے بیہ بات اپنے شوہر سے بیان کی۔ قعقاع نے جواب میں کہا: میں شعر کی زبان میں ان کی توصیف کروں گائم اسے اپنی بہن کے پاس پہنچا دیتا تا کہ اس کے لئے ان میں ۔ سے کی ایک کا انتخاب کرنا آسان ہوجائے۔ اس کے بعد اس نے بیشعر کہا:

''اگرتم درہم ودینار کی طلبگار ہوتو مردانصاری ساک یا فرقد کو اپنے شوہر کے طور پر انتخاب کرنا اوراگر نیز وباز ، شجاع ود لیرشہوار کو پہند کرتی ہوتو بکیر کا انتخاب کرنا۔ ان میں سے ہرا کی صاحب کمال وفضیلت ہے۔ میں نے ان کے آئندہ کی خبر دیدی ہم میں سے ہرا کیک صاحب کمال وفضیلت ہے۔ میں نے ان کے آئندہ کی خبر دیدی ہم اینے حال کو بہتر جانتی ہو!''

این جرسیف بن عمرے روایت کرتا ہے کہ:

''عرر نے سعد وقاص کولکھا: جنگ قادسیہ کے نامورترین شہوار کانام جھے بتاؤ''۔سعد نے خلیفہ کا خط حاصل کرنے کے بعد جواب میں لکھا:'' میں تعقاع بن عمر وجیسا سور ما کسی کونیس پاتا، وہ ایسا بہا درہے جس نے ایک ہی دن میں تمیں بار دشمن پر حملہ کیا اور جرحملہ میں دشمن کے ایک پہلوان کوموت کے گھاٹ اتارا''

قادسید کی جنگ کے ان تمام افسانوں کوسیف نے گڑھا ہے۔اس جنگ کے بارے میں اس کی روایتیں دوسروں کی روایتوں کے برنکس ہیں۔ کیونکہ طبری نے قادسید کی جنگ کے بارے میں ائن اسحاق ہے بھی روایت کی ہے۔

بلاذری نے اپنی کتاب "فتوح البلدان" میں اور دینوری نے اپنی کتاب" اخبار القوال" میں لے جنگ قادسید کی تشریح کی ہے۔ لیکن ان میں سے کی ایک میں بھی سیف کے بیہ افسانے دکھائی ٹیس دیتے۔

سندى پرتال:

قادسید کی جنگ می فتیانی کے بعد کے واقعات کے بارے میں سیف کے راوی محمد اور

مہلب ہیں کدان کے بارے بی ہم نے بار ہا کہاہے کہ بیسیف کے تخیلات کے جعل کروہ راوی ہیں اور حقیقت میں وجود نہیں رکھتے ۔اس کے علاوہ چند دیگر مجہول راویوں کا نام بھی لیا ہے۔

سند کی پڑتال کا نتیجہ:

سیف نے برسالا راعظم سعدوقاص کے اشعار میں تقرف کرکے ان میں بڑھا گھٹا کر قبیلہ ا جیلہ مخطانی کی ندمت اور قبیلہ مفتر کے سرداروں کی مدح وستائش کی ہے۔ ای طرح ایک اور افسانہ جعل کرکے ایک ہزارسات سوقیطانی عورتوں کو خاندان مفتر کے مردوں سے شادی کا افتخار بخش کر انجیں ہمر پری اور مفلوک الحالی سے نجات دلائی ہے۔ اور اپنے ادبی ذوق سے استفادہ کرتے ہوئے اس داستان کے مطالب کی تا ئید میں اشعار بھی کہے ہیں۔

اس کے علاوہ سیف نے ایک ایک روایت بھی جعل کی ہے جس میں ظیفہ مڑ جنگ قاویر کے بہترین اور شجاع ترین شہروار کو چھوانے کا تھم دیتا ہے اور سعد وقاص کا جواب ایسا ہے جس میں اس نے سیف کے افسانوی اور جعلی پہلوان تعقاع کی تائید کی ہے۔ اس تائید کی سند کے طور پر یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ قعقاع نے ایک ہی دن میں تمیں حملے کئے اور ہر تملہ میں وشمن کے کسی نہ کسی بہلوان کوموت کے گھاٹ اتار ااور ان میں کا آخری پہلوان 'درگ میر'' تھا۔

سیف پی روایوں کوا ہے جعل کرتا ہے کہ اس کی روایتیں ایک دوسری کی تائید کر سکیں۔ اس داستان کا نتیجہ:

سيف الياس جعلى افساند من ورج ذيل مقاصداور نتائج حاصل كرتا ب:

ا۔خاندان تمیم کے نا قابل فنکست پہلوان قعقاع بن عمرو کے ہاتھوں ایرانی پرسالا راور پہلوان قارن کوئل کر کے تعقاع کے افتخارات اور فضائل میں ایک اور فخر کا اضافہ کرنا۔

٣ - ايک ہزارسات سو قحطانی بيوه عورتوں کو ۔ سيف کے زعم ميں جن کے شوہر نا اہل اور

جَلَى عَلَتْ عَلَى عَكَامِنْ لِينَ كَاوِجِ عِمِدان جَكَ مِن الله عَلَى عَلَى مَا عَلَمَ الْمُعْرِكَ مردول كِساتِه شادى كراكِ المحيس فضيلت بخشا-

روی سے آخر میں اسلای فوج کے سیدسالار اعظم سعد وقاص کے ذریعہ تعقاع بن مروقی کو بی قادسیہ کے بےمثال پہلوان کی حیثیت سے خلیفہ وقت مرکی خدمت میں ذکر کرنا۔

maablib.org



# قعقاع،اریان کی جنگوں میں

اعجزت الاخوات ان يلدن مثلك يا قعقاع! (بارق قعقاع كامول) (سيفكايان)

برير كي فتح

طری سیف نقل کرتے ہوئے فتح بہر سرکی داستان کوحسب ذیل صورت میں بیان

رتاب:

"ابومٹر رہی نے ایران کے بادشاہ کے ما موراورا پیلی سے ایک الی بات کی جو ایرانیوں کے فرار کا سبب ٹی"۔

اس قصری تفصیل ابومغر رحمی ہے جو سیف کے جعلی اصحاب میں سے ایک ہے ۔ کی رکی کے حالات پر بحث کے دوران بیان ہوگی۔

زعرگی کے حالات پر بحث کے دوران بیان ہوگی۔ حمیری''روض المعطار''میں جب مائن کی آخری کرنے پر پہنچنا ہے تو اس شرکو تنجر کئے جانے کے سلسلہ میں سیف کی روایت بیان کرتے ہوئے اس کے آخر میں لکھتا ہے: 

## مدائن کی فتح

سيف روايت كرتاب كه:

''قعقاع کی کمانڈ میں فوجی دستہ کا نام خرساء (خوشان)ادراس کے بھائی عاصم کی کمانڈ میں فوجی دستہ کانام اہوال(وحشت) تھا''۔

ان دو دستوں کے دریائے دجلہ عبور کی تفصیلات ہم عاصم \_ سیف کے افسانوی محانی \_ کی مواخ حیات پر بحث کے دوران بیان کریں گے۔ افسانوی محانی \_ کی مواخ حیات پر بحث کے دوران بیان کریں گے۔ بہرحال سیف اپنی ایک روایت کے همن میں کہتا ہے:

"دریائے دجلہ کو عبور کرنے کے دوران سپاہیوں میں غرقدہ نام کے ایک شخص کے علاوہ کوئی شخص غرق خص خرات ہوئے اپنی مین جا گرا۔ قعقاع بن عمر و متوجہ ہوا، اس نے ہاتھ بڑھایا اور غرقدہ کا ہاتھ پڑ کر دریائے دجلہ پار کر کے اے ساحل تک پہنچا دیا۔ غرقدہ چونکہ ایک قوی پہلوان تھا اور قعقاع کی والدہ بھی خاندان بارق سے تعلق رکھتی تھی ، اس لئے غرقدہ نے تعقاع کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے اس لئے کرشکن پہلوان سے خطاب کر کے کہا: اے قعقاع کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے اس لئے کرشکن پہلوان سے خطاب کر کے کہا: اے قعقاع ایم ایم ری پہنیں پھر بھی تھے جیسا پہلوان پیدائیس کرسکتیں"

بإبول كره ائن عن واخل مون كسلط عن سيف لكستاب:

''سب سے پہلافوجی دستہ جوشم ردائن میں داخل ہوا، اہوال فوجی دستہ تھا جس کی

کا ند عاصم بن عمر و کررہا تھا۔ اس کے بعد خرسا، نوجی دستہ بدائن میں داخل ہوا۔

پاہیوں نے اس شمر کی گلی کو چول میں کسی فوجی کونبیں پایا، کیونکہ سبوں نے سفید کل

میں پناہ لے رکھی تھی۔ اسلامی فوجیوں نے سفید کل کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور
انھیں ہتھیار ڈالنے کو کہا۔ انھوں نے مجبور ہوکر ہتھیار ڈال دیے اور جزید دینا قبول
کیا''۔

## بإدشاهون كااسلحه غنيمت مين

سيف في حب والى روايت كى ب:

" مائن كے فتح ہونے كے دن ، تعقاع شهرے با بر لكا اور تلاش وجتجو من مشغول ہوا، ای دوران اس کی ایک ایرانی سے فرجھٹر ہوئی جودو چویایوں کے اور ایک بحارى بوجه لے كرجار باتھا۔ اورلوگ جاروں طرف سے اس كى حفاظت كررہے تھے قعقاع نے اس مخص پرحملہ کیا اورائے آل کرڈ الا اوران دونوں جو یا یوں کوایے قبضہ میں لے لیا جب ان پرلدے ہوئے سامان کی جنجو کی تو ان میں ہے ایک کے اعمر كرى، ہرمز، قباد، فيروز، ہراكليوں، تركمنستان كے بادشاہ خاقان، ہندوستان كے بادشاه داہر، ببرام سیاوش اور نعمان جیے بادشاہوں کی تکواری موجود تھیں ووسرے صندوق میں سری کی زرہ، کلاہ اس کے یاؤں اور ہاتھوں کی حفاظتی سراور ہراکلیوس، خا قان اور داہر کی زرہ ساوش کی زرہ اور نعمان کی زرہ جو جنگ میں ان سے غیمت کے طور پر لی گئی تھی موجود تھیں ۔اس کے علاوہ بہرام چوبین اور نعمان کے وہ اسلحہ بھی اس میں موجود تھے جوان ہے اس وقت نغیمت میں لئے مجے تھے جب وہ کسریٰ کی

بعاوت كركاس عبدا موئ تق

قعقائ نے بیس خنائم یکدو خہا اپ قبضہ میں لینے کے بعد انھیں سپر سالا راعظم
سعدوقائل کی خدمت میں پیش کیا سعد نے تجویز کی کدان میں سے ایک تلوار قعقائ
اپ لئے انتخاب کرے۔قعقائ نے ہراکلیوں کی تلوار کا انتخاب کیا اس کے علاوہ
سعد نے بہرام چو بین کی زرہ بھی اسے بخش دی اور کسر کی و نعمان کی تلواروں کو
۔ جن کے بارے میں گر بول میں کافی شہرت تھی ۔ فیلفہ عمر کی خدمت میں مدینہ بھیج
دیا کہ مسلمان اسے دکھے لیس اور باتی غنائم خرساء فوجی دستہ کے سپاہیوں کو بخش دی۔

یرسب روایتیں افسانہ سازی کے بہا دراور ماہر سیف بن عمر تھی کی ہیں۔ اس داستان کی،
دریائے دجلہ سے سپاہیوں کے عبور کرتے وقت، عاصم بن عمر وکی سوائے حیات بیان کرتے وقت اور
فت جریر کے واقعہ کے بارے میں ابو مغر راسود بن قطبہ کے حالات پر روشنی ڈالتے وقت مزید

ىندى پەتال:

سیف نے اس داستان کواپنے دوجعلی راوی محمداور مہلب سے نقل کیا ہے کہ حقیقت مین ان کا کہیں وجود نیس ہے۔

ان كے علاوہ عصمة بن حارث كو بھى رادى كے طور پر ذكر كيا ہے كہ يہ بھى سيف بن عمر كے جعلى روابوں ميں سے ايك ہے اوراس كى زعر كى حالات مناسب جگہ پرييان كے جائيں گے۔
مزيد برآن نعز بن السرى نام كا ايك اور راوى سيف نے چيش كيا ہے كہ اس كے ذريعہ طبرى ميں چوجيں روايات نعل جو كى ہيں۔ دواور راوى رفيل اور اين رفيل ہيں جن سے طبرى نے سيف طبرى نے سيف سے جس روايت نقل جو كى ہيں۔ دواور راوى رفيل اور اين رفيل ہيں جن سے طبرى نے سيف سے جس روايت نقل كى ہيں۔

ان سب رادیوں کو بھی ہم نے سیف کی رواقوں کے علاوہ کی اور کماب میں نہیں پایا۔

دلچب بات ہے کہ سیف کے مندرجہ بالاجعلی راویوں کے علاوہ اس داستان کے چند دگررادی ایک شخص! قبلیہ کارٹ کا ایک شخص کے عنوان سے بھی ذکر کئے گئے ہیں۔ کیا آپ بتا کے ج ہیں کہ ان دوافراد کے نام کیا تھے تا کہ ہم انھیں راویوں کی فہرست میں تلاش کریں!!

جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کرسیف کی با تیں شجیرہ اور بھاری بحرکم ہونے کے بجائے بیشتر لچر اور معکلہ خیز ہوتی ہیں ، خاص کر جب وہ اپنے افسانوں کے راویوں کواکی فیض ، یا قبیلہ حارث کا ایک مخض یا ابن رفیل وغیرہ کے عنوان سے ذکر کرتا ہے۔

ستم ظریفی کی حدہے کہ ان واضح جبوث، بہتان اورافسانوں پرمشمل واستان کوسیف نے گر حاہد اورامام المورضین طبری نے انھیں بے چوں و چرانقل کرکے اپنی گراں قدر اور معتبر کتاب میں درج کیا ہے اور دوسرے تاریخ دانوں نے بھی اس کے بعدانمی مطالب کوطبری نے قبل کیا ہے۔

اس داستان کی محقیق اوراس کے فوائد:

جو پچھاس بحث و تحقیق سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ سیف نے دو تھی بھائیوں کی کماغر میں "فاموش" و دوشت" نامی دوافسانوی فوتی دستے متحص کے ہیں اور ایک روایت کے در اید ٹابت کیا ہے کہ دریائے وجلہ کو پار کر کے ہدائن میں داخل ہونے والے فوجیوں میں بیدووستے پیش پیش فیش خصاور بیا فقار صرف خاعمان تھیم کے نا قابل فکست دوسور ماؤں یعنی قعقاع ابن عمر و تھی و عاصم ابن عمر و تھی کو حاصل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس بے مثال پہلوان بارتی سے جوآسانی کے ساتھ کی کی تعریف نہیں کرتا تھا ہے۔ اس کے علاوہ اس بے مثال پہلوان بارتی سے جوآسانی کے ساتھ کی کی تعریف نہیں کرتا تھا ہے۔ کی زبانی بیکلوایا ہے کہ: "اے قعقاع! و نیا کی عورتمی کمجی تم جیسا سور ماجنم نہیں دے سکتیں!"

یہاں پر بھی تعقاع تمیمی ہی ہے جوفرار کرنے والے سپاہیوں کا پیچھا کر کے غنائم کے محافظین کول کرڈالٹا ہے اور اس قد رغنائم پر قبصنہ کرتا ہے۔ان غنائم میں ایرانی بادشاہوں: کسرنی، ہرمز، قباد، فیروز اور بہرام چو بین کے علاوہ ہندوستان کے بادشاہ واہر،روم کے بادشاہ ہراکلیوں اور عرب فحطانی یمانی سلطان نعمان کے اسلح اور جنگی ساز وسامان شامل تھا۔اس افتخارے بڑھ کرمفز خاندان کے عظیم پہلوان اور نا قابل فکست سور ما تعقاع بن عمر وتنہی کے لئے کون سافخر ہوسکتا ہے کہ اس نے تمام دنیا کے بادشا ہوں ہے باج لے کر خاندان تمیم کے سر پر فضیلت کا تاج رکھ دیا ہے!!

شاباش ہوسیف پر اجس نے خاندانی تعصب کی بنیاد پرتمام اصولوں کو پائمال کرتے ہوئے خاندان تمیم کے پیروں تلے ایک لڑ کھڑاتی سیڑھی قرار دے کراسے بلندسے بلند لے جانے کی ہرمکن کوشش کی ہے چاہاس کا میکام کسی ملت یا اسلام کی تاریخ کے نابود ہونے کا سبب کیوں نہیں حائے!!

## جلولاء کی فتح

طرى فيسيف سروايت كى ب:

'' خلیفہ عرش نے سید سالا راعظم سعد وقاص کو تھم دیا کہ ایرانیوں سے جنگ کرنے کے لئے ہائم کو جلولا ، بھیج دے اور قعقاع بن عمر وہمی کواس کے ماتحت ہراول دستہ کے مردار کی حیثیت سے مقرر کرے۔خدا کی طرف سے ایرانیوں کو شکست اور مسلمانوں کی فتحیابی کے بعد عراق اور ایران کے سرحدی علاقوں کی حکومت قعقاع کے بیرد کی جائے۔

جب ہاشم ، جلولاء پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے اپنے چاروں طرف ایک خندت کھودی ہے اور خود اس میں مخفی ہو مجھے ہیں خندق کے اطراف میں تیز دھار والے لوہ کے مکڑے اور جنگی ساز وسامان کے ٹوٹے بچوٹے آلات بھیلا کے رکھے مجھے تھے تاکہ اپنی بناہ گاہ میں داخل ہونے سے اسلای فوج کے لئے رکاوٹیمیں کھڑی کر سیس انھوں نے اپنی بناہ گاہ کے چاروں طرف ایسی رکاوٹیمیں کھڑی کی تھیں کداسلامی فوج کے لئے کسی صورت میں اس کے اندر داخل ہوناممکن نہیں تھا اس کے براسلامی فوج کے ساتھ اس پناہ گا، برعکس ایرانی جب جاہتے ان تمام رکا دنوں کے باوجود آسانی کے ساتھ اس پناہ گا، میں رفت وآ مدکر سکتے تھے۔

مسلمان اس معرکہ میں اسی (۸۰) دن تک مشرکین پرحملہ کرتے رہے لیکن تقریبا تین ماہ کی اس مدت کے دوران کوئی خاص چیش قدمی نہ کرسکے۔

ان حالات کے پیش نظر قعقاع ، وہ معردف شہوارادرنا قابل فکست پہلوان
اس تنہا راستہ پر قبضہ کرنے کے لئے مناسب فرصت کی تلاش میں تھا ، جے مشرکین
نے اپنے فوجیوں کی رفت وآ مدکے لئے بنار کھا تھا جب اے مناسب موقع ملا تواس
نے یکہ و تنہا اس جگہ پر تملہ کیا اور اے اپنے قبضے میں لے لیا اور پکار کر کہا: اے
مسلمانو اتمحارا سیرسالا راس وقت وشن کے موریح کے اندر ہے تملہ کرو!" قعقاع
نے اس لئے میچھوٹ بولا تا کہ اسلامی فوج کے وصلے بلند ہو جا کیں اور وہ دشن پر
فوٹ پڑیں۔

قعقاع کی بیرچال کامیاب ہوئی اور اسلامی فوج نے اجہا می طور پرمشرکین پر حملہ کردیا اس بورش کے دوران اٹھیں بیریقین تھا کہ ان کا سپرسالار ہاشم دشمن کے مورچوں کے اندر تھی گیا ہے۔ مورچوں کے اندر تھی گیا ہے۔ کیکن اس کے برعکس قعقاع ابن عمروتی کو پایا جس نے دشمنوں کی گزرگاہ پر قبضہ کر رکھا تھا۔

اس کے بعد محمسان کی جنگ چیزگی اور ایرانی جان کے لالے پڑنے کی وجہ سے اندھادھند بھا کتے ہوئے خودای جال میں پیش کر ہلاک ہو گئے جے اُنھوں نے اپنے والوں اپنے وشمن کے لئے رکاوٹ کے طور پر بچھار کھا تھا۔ اس طرح ان کے مرنے والوں کی تعدادایک لا کھ تک بہنچ محی اور لاشوں سے زمین بحرفی ۔ ای لئے اس جگہ کی جنگ

كو "جك جلولاء" (الف) كمت بن!!

قعقاع نے فرار یوں کا خانقین تک پیچھا کیا بعض کول کیا اور بعض کو اسیر بنایا۔ ایرانی فوج کے مردار مہران کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد قعقاع قفرش ین کی طرف بڑھا اور حلوان سے ایک فرتخ کے فاصلہ پر پہنچا۔ حلوان کا سرحد بان قعقاع کی چیش قدی کورد کئے کے لئے مقابلے میں آیا، لیکن اس جنگ کے نتیجہ میں قعقاع کی چیش قدی کورد کئے کے لئے مقابلے میں آیا، لیکن اس جنگ کے نتیجہ میں قعقاع کی چیش قدی کورد کئے کے لئے مقابلے میں آیا، لیکن اس جنگ کے نتیجہ میں قعقاع کے ہاتھوں مارا گیا اور مسلمانوں نے حلوان پر بھی قبضہ کرلیا۔

سپر سالا راعظم سعد وقاص کے مدائن سے کوفہ واپس آنے تک قعقاع بن عمر و تہنچر شدہ سرحدی علاقوں اور ان کے اطراف کا حاکم رہاجب وہ سعد وقاص سے ملنے کے لئے کوفہ کی طرف روانہ ہوا تو قباد خراسانی کوسر حد بان کی حیثیت سے مقرر کیا۔

حوى ، جلولاء كى تشريح كرتے ہوئے لكھتا ہے:

"أيك دريا ہے جو بعقو بہتك مجميلا ہوا ہے اس كے دونوں كناروں پراس علاقہ كے
باشندوں كے گھر ہے ہيں ۔ وہاں پر الاج ميں مسلمانوں اور ایرانیوں كے درمیان
ایک گھسان اور مشہور جنگ واقع ہوئى ہے كہ اس ميں ایرانیوں كوخت ہزيمت اشانا
پڑى ۔ ميدان جنگ لاشوں سے بحر كيا اور زمين ان لاشوں سے ڈھک كئ تھى ،اى
سبب سے اس" جلولاء وقيعہ" كے نام سے يادكيا كيا ہے جيسے كرسيف كہتا ہے:
ضدائے تعالی نے جنگ جلولاء میں شركیوں كے ایک لا كھافر ادكو ہلاک كر دیا اور ان كی
لاشوں سے زمین بحر كئى ،اى لئے اسے جنگ جلولاء كے نام سے یادكیا جاتا ہے۔
لاشوں سے زمین بحر كئى ،اى لئے اسے جنگ جلولاء كے نام سے یادكیا جاتا ہے۔
قعقاع ابن عمرونے جنگ جلولاء میں شعر كے:

الف)۔ جللہ یعنی ایماردہ اس پر مکا حماج جس نے اسے بوری طرح ڈھانپ لیاسیف کا کہنا ہے کہ اس زیمن کوخون نے بودگا طرح ڈھانپ لیا تھا، اس کئے اسے 'مبلولاء'' کہا حمایہ یعنی خوان سے ڈھکی ہو گی زیمن۔

"م نے جلولاء میں" اٹابر" اور" مہران" کوموت کے گھاٹ اٹاردیا جب ان کے لئے رائے بند ہو گئے اس وقت ہاری فوجوں نے ایرانیوں کو کاصرے میں لے لیا اورار انی نسل نابود ہو کررہ گئی:

اس جنگ کے بارے میں کم محے اشعار بہت زیادہ ہیں:

حوى في حلوان كى تشرق كرتے ہوئے اس كے بارے يس كلھا ہے:

"بيجك واهيم مسلمانون كم باتعول فتح مولى"

جب کے سیف بن عمر نے اپنی کتاب میں اسے <u>۱ اج کھ</u>ا ہے۔ اور قعقاع بن عمر وخیمی نے طوان کی فتح کے بارے میں شعر کیے ہیں:

"كيا تتحيي ياد ہے كہ ہم اور تم فے كسرى كے كھروں ميں پراؤ ڈالا؟ ہم فے حلوان كى جنگ ميں اور ہاں ايك ساتھ اتر ساور كى جنگ ميں تمھارى مدوو تمايت كى اور بالاخر ہم سب وہاں ايك ساتھ اتر ساور عورتوں اور كنيزوں كے كسرى كے اوپر نالدوشيون كرنے كے بعد ہم نے حلوان ميں فتح ياتى"

سیف کی روایت کا دوسرون کی روایت سے موازند:

جب كرسيف كبتاب:

طبری نے فتح جلولاء اور فتح حلوان کے بارے میں اپنی کتاب میں سیف بن عرحیمی کی دوایت کے علاوہ کی اور کی روایت کے بارے مین کوئی ذکر نہیں کیا ہے جب کہ بید داستانیں دینور کی اور بلاذری کی کتابوں میں درج کئے گئے واقعات کے برنکس ہیں۔ دینور کی اور بلاذری نے تکھا ہے:

'' جلولاء میں مسلمانوں کا حملہ ایک ہی دن شروع ہوا اور اس دن شام تک جنگ جاری رہی نہور اور تی نہوری خور کی میانوں کی کا میا بی کی تارنظر آنے گئے اور دشمن بھا گئے پر مجبور اور شام ہوتے ہی جنگ جوئی دیشموں پر مسلمانوں نے قبضہ کرلیا۔''

«مسلمانون كاحمله اوران كى بيش قدى اشى دن تك جارى ربى\_"

وه مريد كبتاب:

"مرحدی علاقوں کے ایک حصد کی حکومت قعقاع بن عمرومتی کو دیدی گئے۔"

جب كربلاذرى اوردينورى في لكهاب:

"جرید بن عبداللہ بکل فخطانی بمانی نے چار ہزار سپاہیوں کی سر کردگ میں جلولاء کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اورای نے حلوان کو بھی فتح کیا ہے۔"

نه كه بقول سيف قعقاع بن عمر وتميى في!!

سند کی جانجے:

سیف نے اس داستان کو بھی محمد اور مصلب سے نقل کیا ہے جب کہ بید دونوں اس کے جعلی رادی ہیں۔

ای طرح سیف نے اس روایت کے راوی کے طور پر عبداللہ محفر کا ذکر کیا ہے جس نے اپ باپ سے روایت کی ہے۔ عبداللہ محفر سے مجموعی طور پر چھا حادیث تاریخ طبری میں سیف کے ذریعہ درج ہوئی ہیں۔

سیف کی نظر میں اس روایت کا ایک اور راوی مستیر بن پزید ہے کہ تاریخ طبری میں سیف کے ذریعیاس سے اٹھارہ روایتیں نقل ہوئی ہیں۔

اس کے علاوہ بطان بن بشر ہے،جس سے سیف کی تاریخ طبری میں صرف ایک روایت نقل ہو کی ہے اور حماد بن فلان!!البرجی ہے جس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔اس سے سیف کے ذریعہ طبری میں دوروایتی نقل ہو کی ہیں۔

ہم نے سیف کے ندکورہ بالا راویوں کوراویوں کا فہرست اور طبقات میں بہت تلاش کیا

لین ان کا کہیں کوئی نام ونشان نہیں پایا۔ صرف سیف کے یہاں ان کا سراغ ملتا ہے چونکہ گزشتہ ج<sub>رب</sub> کی روشنی میں جان گئے ہیں کہ سیف اشخاص کو جعل کرنے میں ماہر ہے، اس لئے ہم مجھ گئے کہ پراوی بھی اس کے تخیلات کی تخلیق اور جعلی ہیں۔

اس کے علاوہ ہم نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ سیف کی روایتیں ہجیرہ ہونے کے بھائے مطکہ خیز ہوتی ہیں، خاص کر جب وہ اپنے افسانوں کے لئے کسی راوی کو تمادین فلان! اے بام ہے ذکر کرتا ہے جس نے جناب فلال سے روایت کی ہے!!

### سيف كى روايت كا دومرول كى روايات سےموازند:

ہم نے مشاہدہ کیا کہ طبری نے سیف ہے جلولاء کی جنگ،اس کی وجد تسمیداوراس جنگ میں عقولین کی تعداد کے بارے میں مطالب ذکر کئے ہیں جوسب کے سب اس کے برعکس ہیں جن کا دومروں نے ذکر کیا ہے۔

حموی نے داستان سیف کے ایک حصہ کوسیف کے تعقاع سے نسبت دیے گئے اشعار کو جلولاء کی تشریح میں اپنے مطالب کی دلیل کے طور پر درج کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ جلولاء اور طوان کے بارے میں سیف کی کتاب میں بہت سے اشعار موجود ہیں۔

کین طبری نے اپنی عادت کے مطابق ان تمام اشعار میں سے ایک شعر بھی اپنی کماب میں درج نہیں کیا ہے۔ وہ سیفِ سے نقل کرتے ہوئے عراق داریان کے سرحدی علاقوں کی حکومت تعقاع بن عمر و تمیں کے ہاتھ میں ہونا بیان کرتا ہے اور حلوان کا فاتح بھی ای کو تھم راتا ہے۔ جب کہ حقیقت سے کہ اس علاقے کی حکومت جریر بن عبداللہ بجلی قحطانی بمانی کے ہاتھ میں تھی اور یہی جریر بمانی ہے۔ کہ اس علاقے کی حکومت جریر بن عبداللہ بجلی قحطانی بمانی کے ہاتھ میں تھی اور یہی جریر بمانی ہے۔ اس نے حلوان کوکر مانشاہ تک فتح کیا ہے، نہ کہ قعقاع نے!

اور بینکتہ ہم نے گزشتہ بحثوں میں مکر رکہا ہے کہ طبری نے اس داستان کو براہ راست سیف نقل کر کے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور دیگر مورضین، جیسے ابن کثیر، ابن اثیر، ابن خلدون اور میر

### خوا عر مسیوں نے طبری نے تقل کر کے اے اپنی تاریخ کی کما بوں میں درج کیا ہے۔ اس حدیث کے نتائج:

ا۔ نا قابل تنجیر مورچہ پر قبضہ کرنے کی صورت میں قعقاع کے افتارات میں ایک اور فخر کا اضافہ کرنا۔

۲۔خاندان جمیم کے افسانوی سور ماقعقاع کے ہاتھوں ایرانی سپرسالار مہران کا قتل ہوتا۔ ۳۔حلوان کی فتح اوراس کے سرحد بان کا قتل ہوتا۔

ہے۔ تبخیر شدہ سرحدی علاقوں پر خاندان تمیم کے نا قابل شکست بہا، رقعقاع کی حکومت جمّا کرخاندان تمیم کے سر پرفضیلت کا تاج رکھنا۔

۵۔اور آخرکار جنگ جلولاء میں ایک لا کھانسانوں کے قبل عام کامسلمانوں کی دوسری جنگوں میں کئے مسلئے انسانی قبل عام میں اضافہ کر کے ان لوگوں کے لئے ایک اور سند فراہم کرتا، جویہ دمویٰ کرتے ہیں کہ اسلام تکوارے پھیلا ہے۔

maablib.org

# قعقاع دوباره شام میں

یسلعسون قدمقساعسا لسکسل کسریههٔ فیسجیسب قدمقساع دعساء الهساتف برخطرناک حادثه ش تعقاع سدد کی درخواست کی جاتی ہے اور وہ بھی فریادرس بن کرتیزی سے دوڑتاہے۔

مص كى فتح:

طری نے سیف نے قل کرتے ہوئے کا بھے کے وادث کے خمن میں اکھا ہے

"ابوعبیدہ جراح خلیفہ عرقی طرف سے شام میں امورتھا، اس نے خلیفہ سے مدوطلب
کی خلیفہ نے سعد وقاص کو لکھا کہ ابوعبیدہ دخمن کے محاصرہ میں ہے میرے اس خط
کے خلیفہ نے معدوقاص کو لکھا کہ ابوعبیدہ دخمن کے محاصرہ میں ہے میرے اس خط
کے خلیے ہی قعقاع بن عمر وکوا کی گئر کے ہمراہ اس کی مدد کے لئے روانہ کروکیوں کہ
ابوعبیدہ کو دخمن نے گھیرلیا ہے۔
تعقاع خلیفہ کا تھی طبتے ہی تھی کھیل میں اس روز چار ہزار سیا ہیوں کے ہمراہ شام کی
تعقاع خلیفہ کا تھی طبتے ہی تھی کھیل میں اس روز چار ہزار سیا ہیوں کے ہمراہ شام کی

ايكسوييا كبطحام

طرف روانہ ہوا، جول ہی مشرکین کو پتا چلا کہ ابوعبیدہ کے لئے فوجی کمک پینی رہی ہے انھوں نے محاصرہ کھول دیا اور منتشر ہوگئے۔اس طرح خدائے تعالی نے تعقاع کے وجود کی برکت سے شہرتمص کو ابوعبیدہ کے ہاتھوں فتح کیا۔

و بودی برت سے ہر س و برید اسے ہم میں کے واقعہ کے بین دن بعد ابوعبیدہ سے
ملحق ہوا۔ ابوعبیدہ نے فتح مص کے موضوع اور تین دن گزرنے کے بعد قعقاع اور
اس کی فوج کے اس سے پلحق ہونے کے بارے میں خلیفہ عمر کور پورٹ دی اور جنگی
غزائم کی تقسیم کے سلسلے میں دریافت کیا ،عمر نے ابوعبیدہ کولکھا کہ جنگی غزائم میں قعقاع
اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ شریک قرار دے ، کیوں کہ وہ تیری مدد کے لئے
اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ شریک قرار دے ، کیوں کہ وہ تیری مدد کے لئے
آئے ہیں اور انہی کے سبب دشمن نے تم پر سے محاصرہ اٹھالیا تھا۔ اور اپنے خط کے
آخر میں حسب ذیل اضافہ کیا:

''خدائے تعالیٰ کو فیوں کونیک جزاء دے کیوں کہ وہ اپنے وطمن کا خیال رکھتے ہیں اور دوسرے شہریوں کی مدد بھی کرتے ہیں''

سیف کی روایت کا دوسرول سے موازند:

ابن عساكر فے تعقاع كى زندگى كے حالات ميں جمعى كى داستان كوسيف نے قل كيا ہے اوراس كے حمن ميں لكھتا ہے:

"قعقاع بن عمروحمص کی جنگ کے بارے میں اپنے شعر میں یوں تشریح کرتا ہے"
"قعقاع کو ہرختی اور مشکل سے مقابلہ کرنے کے لئے طلب کرتے ہیں اور وہ بھی مدد
طلب کرنے والوں کی طرف فریا درس کی حیثیت سے دوڑتا ہے۔
ہمر بھمی در سے مقابلہ کر نے کہ لزخمص کی بطرف اس باطرح دوڑ مڑے جسے کوئی کی

ہم دعمن سے مقابلہ کرنے کے لئے مص کی طرف اس طرح دوڑ پڑے جیسے کوئی کی بے جارہ کی مدد کرنے کے لئے فریادرس کی حیثیت سے بوحتا ہے۔ جب ہم وشمن کے نردیک پہنچے تو خدائے تعالی نے ہماری بیب سے ان کو شکست وے دی اور دہ فرار کرگئے۔

میں نے صحراوک اور در ول میں دشمن پر پے در پے تیرا عدازی کی جی حص کواہے تیروں، نیز وں اور زوروغلبے اپنے قبضہ میں لےلیا"

ابن جرنے ''الاصاب'' میں اس تصیدہ کے پہلے شعر کو تعقاع کے حالات میں سیف کی روایت نے فقل کیا ہے۔ اور صرف سیف سے روایت کے داقعات کی تشریح پراکتفا کی ہے۔ روایت کر کے داقعات کی تشریح پراکتفا کی ہے۔

حوی نے مص کی جنگ کے بارے میں سیف کی صدیث ہے بالکل چٹم پوٹی کی ہے اور اس کی داستان اور اشعار کو اپنی کتاب میں ورج نہیں کیا ہے ۔ جموی کے علاوہ جن لوگوں نے بھی جمع میں ک فنے کے بارے میں ذکر کیا ہے صرف سیف بن عمر کی روایت کا حوالہ دیا ہے کیوں کہ ہم اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ تمام مورضین اس بات پر شفق ہیں کہ فتو صات شام میں خاندان تجمیم میں سے کی ایک فرد نے بھی شرکت نہیں کی ہے۔

بہر حال جیسا کہ بیان ہوا ،اس داستان کوطبری نے سیف نے نقل کر کے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور دوسرے (الف)مورخوں نے \_ جوطبری کے بعد آئے ہیں اپنے مطالب کوطبری نے قال کر کے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔

الف) طبری کے بعدد دسرے مورضین سے خاص طور پر تمارا مقصود این اٹھر ، این کثیر اور این خلدون ہے۔ گزشتہ منحات جم ہم نے اشارہ کیا ہے کہ انھوں نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ وقیم براسلام مٹھ آئی آئی کے بعد والے واقعات اور رسول خدا نٹھ آئی آئی کے اصحاب کے بارے عمی انھوں نے تاریخ طبری سے تن استثناد کیا ہے ہم نے فہرست مصاور عمی ان کی کمابوں کے منحات کے نبر بھی حوالہ کے طور پر ورن کے جی ۔

#### سند کی پڑتال:

سیف نے اس داستان کی سند کے طور پر محمد اور مہلب کا نام لیا ہے ان کے بارے میں پہلے عی معلوم ہو چکا ہے کہ بیسیف کے تخیلات کی بیدا دار ہیں اور حقیقت میں وجود نہیں رکھتے۔

#### ال جانج كانتيجه:

فیحمص کے بارے میں سیف کی روایت اوراس کا دوسروں کی روایت ہے موازنہ کرنے کے بعدواضح ہوجاتا ہے کہ سیف بن عمر تنہا وہ فخص ہے جس نے حمص کی واستان کی دوبارہ روایت کی ہے اوراس سلسلے میں اتفاقات وواقعات بیان کئے ہیں جب کہ ابن اسحاق اور بلاؤری نے ایک کوئی چیز درج نہیں کی ہے۔

#### ال روايت كانتيجه

اب ہم دیکھتے ہیں کرسیف نے اس داستان کوگڑھ کے کیا ٹابت کیا ہے اور کیا پایا ہے:

اقعقاع بن عمرو تیمی ادراس کے ہم وطن کو فیوں کے لئے فضیلت فراہم کرتا۔ کیونکہ مرف
قعقاع ادراس کے کوئی لشکر کی آ مد کی خبر نے ہی وشمن کی بنیادوں کومتزلزل کردیا اوراس جیب نے دشمن
کومنتشر کر کے مسلمانوں کو فتح عطاکی۔

۲ خلیفه عرض اییان اور اس کی میرگوای که "فداکوفیوں کو نیک برز ادے، کیونکہ وہ اپ ولئن کاخیال رکھتے ، ہیں اور دوسرے شہریوں کی مدد بھی کرتے ہیں' ۔ خلیفه عرض بن خطاب بھی شخصیت کی طرف سے اس قتم کی گوائی اور تائیداس غیر معمولی جھوٹے افسانہ ساز سیف بن عمر کے اپ شیطانی مقاصد کے صول کی راہ میں انتہائی بیش قیمت اور گراں قدر ہے۔

٣ قعقاع كى رجز خوانى اور رزمير شاعرى ،خوداك بات كى تائيد كرتى ب كدا سى بميشه

حکل اور بڑے کا موں کے لئے بلایا جاتا تھا، کیونکہ وہ مشکل کشا اور ہرمیدان کارزار کا بے مثال فاتح ہے۔ اور وہ بھی اپنی بہا دری کی بناء پر ہمیشہ اس تم کے مسائل ومشکلات کوحل کرتارہاہے۔اس کے بوت کے لئے خلیفہ کابیان بھی جو بیہ کہتے ہیں: بیکونی ہیں جوابے وطن کی بہتر صورت میں حفاظت کرتے ہیں اور مشکلات وتحقیوں میں دومرے شہر یوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔

able, org



# قعقاع ،نہاوند کی جنگ میں

قتل من الفوس ما طبق ارض المعسركة نهاوندكى جنگ من استخ ايرانى مارے كئے كدان كى لاشول سے زمين مجركى اوران كے خون سے زمين ميسلنى بن كئى۔

(سيف بن عر)

## جنگ نهاوند کی داستان:

تعقاع ، کونی سپاہیوں کے ہمراہ دوبارہ عراق لوٹا ہے، کین کب، کیے اور کیوں؟۔ہم نے
السلسلہ میں نظری سے اور نہ سیف کے دیگر راویوں سے کہ اس مطلب کے جوا بگوہوں ہے۔
کونیس پایا اور رہیجی معلوم نہ ہور کا کہ سیف نے اس سلسلے میں کیا خیال بندی کی ہے۔
بہر حال ،نہاوی کی جنگ کے بارے میں طبری ،سیف نے قل کرتے ہوئے لکھتا ہے:

''نہاوند کی جنگ ۱۱ج میں واقع ہوئی۔ایرانیوں نے نہاوند کے قلعہ میں بناہ کیلم لی تھی،اپی ضرورت اور مصلحت کے بغیراس سے باہر نیس نگلتے تھے بھی بھی جنگ کے لتے باہر نکلتے تنے مسلمانوں نے اس قلعہ کواپنے محاصرہ میں لے لیا اور پر محاصرہ طولانی مذت تک جاری رہا۔مسلمانوں کے کشکر کا سیدسالا راعظم نعمان بن مقرن تقانعمان نے تعقاع بن عمر د کوماً مورکیا کہ کی صورت سے ایرانیوں کوقلعہ سے باہر فكال كرميدان كارزار بيل تحينج لائے \_قعقاع بن عمرو (خاندان تميم كا افسانوي پہلوان ) ہراول دستہ کے سوار فوجیوں کا سردار تھا۔اس نے ایک تدبیر سوجی اور میدان کارزار می داخل موا-اس نے اپنے سامیوں کے ساتھ قلعہ پر حملہ کیا، ایرانی مقابلہ کے لئے آگے بوھے، قعقاع نے اپنی فوج کو پیچیے پٹنے کا حکم دیا۔ای طرح جنگ وگریز کی حالت میں وہ بیچیے بتا گیا۔ایرانیوں نے پیہ خیال کیا کہ مسلمان بزيمت الخارب بين،اس لئے ان كاكام تمام كرنے كى غرض سے قلعدادر مورچوں ے باہرآ مے اور دورتک ملمان ساہوں کا پیچا کیا۔ جب قلعہ کے کا فظوں کے علادہ تمام ایرانی قلعہ ہے باہرآ محے تو مسلمان ای چیز کا انتظار کررہے تھے،اس کے فرمت کوغنیمت مجھ کرمسلمان سیدسالار نے دافعی حملہ کا تھم دیا اور گھسان کی جنگ چر گئی۔اس معرکہ میں استے ایرانی مارے مجے کہ زمین پر کشتوں کے پہنے لگ مجے اوران کےخون سے زین اتن پھلنی بن گئی کہ سوار اور پیادہ اس پر پھسل جاتے تھے۔ شام ہونے سے پہلے عی مشرکین بھا مجنے پر مجبور ہو گئے اور حیرانی و پر بیٹانی کے عالم من جارون طرف بحاص كا ملك العران من الى بحكدر في حمى كرراه وجاه من فرق نہیں مجھ سکے۔ای سبب سے قلعداور پناہ گاہوں کی طرف بھامنے کے بجائے دہمن كے لئے كھودى كئى اپنى بى خندق \_ جس ميں انھوں نے دشمن كے لئے بھی لگار كھى تقی کے شعلوں میں گرتے مجے۔اس مقرب کی طرف بھا کے اور ان خوفتاک آگ کے شعلوں میں گرتے مجے۔اس خدق من محرتا ہوا ہرسای فاری زبان میں چیخ کر کہتا تھا" وائے خرد!! "\_ای لئے

وہ سرزین ''وائے خرد!'' کے نام سے مشہور ہوگئی اور آج تک ای نام سے معروف ہے۔ جن ایرانی سپاہیوں نے اس رکتی ہوئی آگ میں گر کر جان دی ان کی تعداد ایک لاکھ تک بلکہ اس سے زیادہ تک بھٹے گئی۔ مقتولین کی بی تعدادان بے شار کشتوں کے علاوہ تھی جو میدان کارزار میں کام آئے تھے۔ بہت کم ایسے لوگ تھے جو اس معرکہ سے زندہ نے کر فکلے فرار کرنے والوں میں ایرانی فوج کا کما غروزان بھی تھا جو بول کی اور درہ نے کا کما غروزان کی تھا جو بول کی ایرانی کی ایرانی کی ایران کی اور درہ ہدان کی اس کے بول گیا ۔

اس دقت وہ گزرگاہ ایے جو پایوں ہے کھچا کی بحری تھی جن کی پیٹے پر شہدلدا
ہوا تھا۔ان جو پاؤں کی کثرت کی وجہ ہے اس شک گزرگاہ سے فیروزان کے لئے
گزرنا مشکل ہوگیا۔اس لئے وہ مجبورہ وکر گھوڑے سے اترااور بڑی تیزی کے ساتھ
پہاڑ پر چڑھے دگا۔ای اثنا میں اس کا پیچھا کرنے والا قعقاع بھی وہاں پڑتی گیااوراس
نے پہاڑ کی طرف بھا گتے ہوئے فیروزان کا پیچھا کیا۔آخرکار پہاڑ کی بلندی پراس پر
قابو پالیااورو ہیں پراسے قل کرڈالا۔ای سبب سے اس دن کے بعداس گزرگاہ کا نام
د گزرگاہ مسل ' ( یعنی شہد کی گزرگاہ ) پڑا۔اس امر کے چیش نظر کہاں گزرگاہ پر شہد کی
وجہ سے مسلمانوں کو یہ کا میا بی حاصل ہوئی تھی اس لئے اسلام کے سیامیوں نے وہاں
پریہ جملہ کہا: ' فدا کے پاس شہد کی فوج بھی ہے''۔

دوسری طرف ایرانی فوج کے فراری سپائی دوڑتے بھاگتے ہمدان پہنچ گئے سان کا پیچھا کرنے والے مسلمانوں نے ہمدان کا محاصرہ کیا اور اس کے اطراف کو اپنے قبضے میں لےلیا۔ ہمدان کے باشندوں نے جب بیرحالت دیکھی تو وہ مجھ گئے کداسلامی فوج سے مقابلہ نہیں کر سکتے ،اس لئے مجبور ہو کر امان جابی اور ان کی درخواست منظور کر کے انھیں امان دے دی گئی۔

جب ہمدان کے زوال اور تنجیر ہونے کی خبر ماہان کے باشدوں کو پینجی ،اور انھیں اطلاع ملی کہ تھیم بن مقرن اور قعقاع بن عمر و نے ہمدان کو فتح کرلیا ہے تو ماہان کے باشدوں کی طرح امان کی درخواست کی اور انھیں بھی باشدوں نے بھی ہمدان کے باشندوں کی طرح امان کی درخواست کی اور انھیں بھی امان دے دی گئی۔ماہان کے باشندوں کے امان نامے کے آخر میں قعقاع بن عمر و تعمی نے تائید کی اور گواہ کے طور پرد شخط کئے۔اس فتح ، یعنی فتح نہاوند کو 'دفتح الفتوح'' کانام دیا گیا ہے۔

سيف كى روايت كادوسرول سے موازند:

نہاوندکی فتے کے سلمہ میں طبری کی سیف سے کی گئی روایت کا بیا ایک خلاصہ ہے طبری کے بعد آنے والے موز فین (الف) نے ان جی مطالب کو طبری سے نقل کر کے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے لیکن حوی نے فتح نہاوند کی اس واستان کو'' نہاوند''' وائے خرد!''اور'' ماہان'' کی لفظوں کی تخری کے ضمن میں پراگندہ حالت میں درج کیا ہے۔ اس سلمے میں وہ نہاوند کے بارے میں لکھتا ہے تخری کی خیاب کے مسلمانوں نے نہاوند کی فتح کا نام'' فتح الفتوح'' رکھا ہے اس مناسبت سے تعقاع بن عمرو میں شعر کیے ہیں:

"جوبلاسبكى خاعدان كى بدكونى كرے خدااے الى بلا ميں جتلا كرے،جس كے

الف) و مگر موزخین سے ہمارا تقعود خاص کر این اشحر ما این کثیراہ را بین خلد دن ہے ہم نے متا سب بھیوں پر ان کے بین مثن ہوان کے تمام مطالب کوطیری کی تماہ سے نقل کرنے کی دلیل ہے ۔ کو درج کیا ہے، ہم مصادر سما ب درج کرتے ہوئے ان تماہوں کے صفحات کا غیر بھی الگ الگ درج کریں گے تا کہ خواہ شمند حضر است اور محقین کے لئے ان کی طرف دجوع کرنا آسان ہوجائے۔

عذاب سے اس کے سرکے بال سفید ہوجا کیں ، پس تم بھی اپنی شات کی زبان مجھ کے دور رکھو، کہ میں دنمن کے مقابلے میں اپنی شرافت کا دفاع کرتا ہوں کیوں کہ جب ہم نہاوند کے پانی میں داخل ہوئے تو اس سے سراب ہوکر نکلے جب کہ دشمن بے بسی کے عالم میں اپنی جگہ پر پیاسے تل کھڑے تھے''

#### ووزيدكتاب:

"نہادئدے بوچھلوکہ مارے حطے کیے تھے؟ جب ہم اس کے درود بوارے دشمنوں بر بلائیں اور مصبتیں برسارے تھے!"

جب عجم پر منحوں ترین را تیں گزرری تھیں ،ہم نے نہاو مدے تمام مقامات پراپنے
گھوڑے کھ برائے تھے اور تمام علاقوں میں پھیل گئے تھے،ہم ان کے لئے موت کا تلخ
پیغام تھے۔ تھیقت میں نہاو مد کا دن اختہا کی تخت دنوں میں سے تھا جوان پر گزرا۔ہم
نے دکھتے آگ کے شعلوں والی خندق کو ان کے سوار اور پیدل سپاہیوں کی لاشوں
سے بحردیا اور پہاڑوں کی صاف اور کھلی گزرگا ہوں نے بھی فراری فیروز ان کے لئے
راہ تھے کردی تھی اور اس کے لئے بھا کئے کی کوئی گنجائش باتی ندر کھی تھی۔

#### وه لفظ "واع خرد!"ك بارك من لكمتاب:

نہاوئد کے زدیک' وائے خرد' نام کی ایک خندق ہے کہ ایرانی فوج فکست کھا کراس میں گرتے ہوئے فریا و بلند کرتے تھے' وائے خرد' اورای سبب اس جگہ کا نام'' وائے خرد'' پڑا ہے اس مطلب کو کتاب' نتوح'' کے مولف سیف بن عمر تمیمی نے لکھا ہے ...اورقعقاع بن عمرونے اس کے بارے میں یوں کہا ہے: '' جب'' وائے خرد!'' میں وہ سر کے بل گر گئے ، توضیح کے وقت گدھاور لاش خوران

کی ملاقات کے لئے آئے۔ہم نے ان کے استے لوگوں کو قبل کیا کہ جس خندق میں

انھوں نے آگ سلگائی تھی، دولاشوں سے بحرگی'' پھر چندد میراشعار کے شمن میں اس طرح کہاہے:

" میں نے نہاوی کی جنگ میں کی خوف و ہراس کے بغیر شرکت کی۔ اس دن تمام عرب قبیلوں نے جنگ میں شجاعت کے جو ہردکھائے، شام کے وقت جب فیروزان ہاری نگی تلواروں کی بیبت سے اپنی جان بچانے کے لئے پہاڑ کی طرف بھاگ گیا تو ہمارے نگی تلواروں کی بیبت سے اپنی جان بچائے کیا اور چو پایوں کے نزدیک ہمارے ایک شجاع اور جوان مرد جنگجونے اس کا پیچھا کیا اور چو پایوں کے نزدیک اسے موت کے گھاٹ اتاردیا۔ وشمنوں کی لاشیں" وائے خرد" میں پڑی ہیں تا کہ وحثی بھیڑ نے ان کی ملاقات کے لئے آئی اور ان کے مہمان بنیں"

وہ ہان کے بارے مں لکھتا ہے:

عرب اے لفظ جمع کی شکل میں" وماہات" کہتے ہیں...اور قعقاع بن عمرونے ماہان کے بارے میں یوں کہاہے:

" ہم نے ماہات میں اس وقت ایرانیوں کی ناک رگڑ کے رکھ دی جب ان کے فرز ندوں کو ۔ جو شیر کے بچ کہلاتے تھے ۔ موت کے گھاٹ اتار دیا اوران کے گھروں کو ممار کر کے رکھ دیا، ای روز جب میں ان سے اڑنے کے لئے فکلا تھا اور جو بھی میرے مقابلے میں آئے گا اس کا بھی میرے مقابلے میں آئے گا اس کا بھی میرے مقابلے میں آئے گا اس کا بھی انجام ہوگا"

یدوہ مطالب ہیں جنسی سیف نے درج کیا ہے اوران کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیوں کہ: ا ۔ بلاذری اور دینوری نے روایت کی ہے کہ ایرانی فوج کا سپر سالا رشاہ ذوالحاجب تھانہ فیروزان ۔

۲۔ دینوری نے ایرانیوں کو پناہ گاہ ہے باہرلانے کا طریقہ یوں بیان کیا ہے: ''عمر بن معدیکرب نے اسلامی فوج کے سپرسالا رنعمان بن مقرن کی خدمت میں تجویز پیش کی کہ خلیفہ عمر کی وفات کا اعلان کریں اور اپنے پور لے نظر کے ماتھ عراق کی طرف پیچے ہیں اور اس طرح ایرانیوں کوفریب دیں نعمان نے اس تجویز کو پہند کیا اور اس کو عملی جامہ پہنایا۔ ایرانیوں نے جب فریب میں آگر اس خرکوفوید کے طور پر ایک دوسرے تک پہنچایا اور وہ مسلمانوں کا پیچھا کرنے کے لئے باہر نکلے تو مسلمانوں نے اچا تک مرکز کران پر عملہ کردیا ...'

سے طبری نے لکھا ہے کہ سیف ابن عمر نے نہاوند کی فتح کی تاریخ 11 روایت کی ہے بے کہ دیگر مور خین اسے 11 رود ج کیا ہے۔

۳۔ بلاذری نے ایرانی سیدسالا راعظم مردان شاہ کے قبل ہونے کے طریقہ کے بارے میں انکھاہے:

"وہ اس فچرے نیچ کر گیا، جس پر سوار تھااس کا پیٹ میں اور ای کے سب وہ مرکمیا" ۵۔ بلا ذری نے کہا ہے کہ:

"جمدان، جریجل قطانی کے در اید دفتے ہوا ہے نہ قعقا ع بن عمر دخیمی کے ہاتھوں" ۲۔اس موضوع" خدا کے پاس شہد کی فوج بھی ہے" کے بارے بیس کتاب" بہجم البدان" میں احلیک کی تشریح میں درج ہے کہ: مشہور ہیہ ہے کہ یہ جملہ معاویدا بن ابوسفیان سے مربوط ہے ،جب اس نے مالک اشتر ہمدانی کوفریب سے شہد میں ملائے ہوئے زہر کے ذریعی تشرکرایا۔

این کثیر بھی کہتاہے کہ معاویہ اور عمروعاص دونوں نے بیہ جملہ۔'' خدا کے پاس شہد کی فوج مجی ہے''۔ اس دفت کہا جب مالک اشتر شہد میں ملائے ہوئے زہر کے سبب قتل ہوئے۔ طبری بھی کہتا ہے کہ عمروعاص نے شہد میں ملائے ہوئے زہر کے سبب مالک اشتر کے قبل ہونے کے بعد ریہ جملہ کہا۔ (الف)

الف) ـ لا هدونار في اين كثير ج رهاس ١١٢، تاريخ طبرى ما ١٢٢٢

اس کے علاوہ جو پچے سیف نے اس سلسلہ میں کہاہے وہ جعلی ہے اور تنہا وہی اس کاراوی ہے دیگر راویوں نے اس متم کی کوئی چیز ذکر نہیں کی ہے اور سیسب دیگر مورضین کے نظریات اور نقل روایت کےخلاف ہے۔

سند کا محقیق:

سیف نے بیداستان محمد اور مہلب نے قتل کی ہے کہ بید دونوں اس کے جعلی راوی ہیں اور ہم اس سے پہلےان کاذ کر کر میکے ہیں۔

ای طرح عروہ ابن ولیداور ابومعبدالعبسی کہ جنھوں نے اپنے رشتہ داروں سے روایت کی ے، کو بھی اس داستان کے راویوں کے طورے ذکر کیا ہے۔ ہم نے عروہ اور ابومعبر کا نام سیف کی حدیث کےعلاوہ کہیں تبیں پایا،ال کے مجبول رشتہ داروں کا پالگا تا تو دور کی بات ہے!!۔

يزتال كانتيجه:

ہم نے مشاہدہ کیا کہ سیف بن عمر نے ایران کی فوج کے سید سالا راعظم کا نام بدل دیا ہے۔ ایرانیوں کواپنی پناہ گاہ ہے نکالنے کے طریقہ کا ریمی تحریف کی ہے فتح کے سال کو بھی بدل دیا ہے اور شاید " گزرگاہ شہد" کواس لئے جعل کیا ہے تا کہ معاوید ابن ابوسفیان مصری کی کارکردگی اور ما لک اشترکوشد میں ملائے زہر سے آل کرنے کی اس کی بات کول مول کردے۔

اس کےعلاوہ ہم نے واضح طور پرمشاہدہ کیا کہاس نے ہمدان کی فتح کو جرریجلی قحطانی ممان کے بچائے قعقاع بن عمروتمی مضری کے کارناموں میں درج کر دیا ہے۔

اس داستان كينائج:

ا۔ایرانیوں کوجنگی حلیداور فریب سے ان کی پناہ گاہ سے باہر لاکر خاندان خمیم کے نا قامل ككست پيلوان قعقاع بن عمروكے لئے خاص فضيلت وستائش تخليق كرنا۔ ۲۔ ہماوند میں ''وائے خرد!''نام کی جگدایک لا کھے زائد ایرانیوں کا ان کے اپنی ہی آگ ہے بحری ذرق میں گرکز ہلاک ہوجانا۔

۳ نہاد تدکی فتح میں ایک لا کھانسان کے قل ہونے اور ایک لا کھے جل کر ہلاک ہوئے، بعن مجمودی طورے دیولا کھانسانوں کی ہلاکت پرتا کیداور اصرار کرنا۔

سم فیر زان نام کی ایک نمایاں ایرانی شنعیت کوایرانی فوج کے سپرسالار کی حیثیت سے بعل کرنا۔

۵\_"وائے خرد 'نام کی ایک خندق کی تحلیق کرنا تا کہ جغرافید کی کتابوں میں بینام درج ہو

۲۔ "کزرگاہ شہد" کے نام ہے ایک گزرگاہ تخلیق کرنا تا کددشمنان اسلام کے لئے رکاوٹ بن جائے۔ اوراس \_ فیروزان \_ کول کر کے تعقاع کے افتارات بٹس ایک اور فخر کا اضافہ کرنا۔ ۷۔ ہمدان کی فتح کا سحراقعقاع اور دیگر مفتری سرداروں کو بخش کران کے افتارات بٹس ایک اور فخر کا اضافہ کرنا۔

۸۔ ان جنگوں میں بے مثال پہلوان قعقاع بن عمر و کے رجز اور رزم ناموں پر مشتل قمیدوں کواد بیات عرب کی زینت بنانا۔

9 - ہدان اور ماہان کے باشدوں کے ساتھ کے دامان نامے جعل کرنا تا کہتاری کی کتابوں میں نا قابل انکار تاریخی اسناد کے طور پر شبت ہوجا کیں اور ہمیشہ کے لئے باقی رہیں۔

#### بحث كاخلاصه:

سیہ سیف کا افسانوی دلاور، پہلوان، تقندسیاست دال، ناموررزی شاعراورتمام معرکوں اور نتی شاعراورتمام معرکوں اور نتی نتی نامیاں ، بہادریاں ، دوراندیشیاں اور نتوجات بیں نامیاں ، بہادریاں ، دوراندیشیاں ، بخید گیاں اور قابل قدر خدمات کتابوں بیں درج ہوئے ہیں اور اس کے نام کی شہرت و نیا ہیں بھیل

حتی ہے۔

طبرد) نے سبن نے سے فقل کرتے ہوئے سمتھ و ہمتھ کے حوادث کے ضمن میں مثان کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کے ذیانے میں و خات کے دیا ہے۔

فلیا عثان نے تعد عبی مروکوفد کی جنگ کا سپرسالار مقرر کیا۔ اس زمانے میں کوفر اسلامی مما اُ کا شرقی دار الخلار تعاادر عسکری نقط نظر سے بڑی اہمیت کا حاص تھا۔ سیف کی اس روایت کے مطابق فلیف عثال آنے تعام بن عمر وکواسلامی مما لک کے مشرقی صے کے کما عثر رانجیف کی حیثیت سے مظرر کیا ہے۔

سیف کی وایت کے مطاق اس کے بعد تعقاع بن عمر و کی سرگرمیاں ایک اور صورت اختیار کرتی ہیں اور اس کے لئے ایک فاص مقام ومرتبہ پر فائز ہوتا ہے۔ آخراس جیسااف انوی"مرد مجابد" کیوں ہر لحاظ ہے، کامل ندہو!؟

تعقاع بن عرو کی سرگرمیول کے اس نے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک خیرخواہ مسلو مفائی کے الیکی اور مثان اور حضرت علی القیافی کی خلافت کے دوران پیدا ہوئی بغاوتوں اور فتنوں کو دوی وبرادری سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔انشاء اللہ ہم اس جھے کی تفصیل اگلی فعل میں چیش کریں گے۔

## maablib.org

## قعقاع ،عثمان کے زمانے میں

انسی لسکسم نماصح و علیکسم شفیق ش آپ کا خجاع دوست اور خرخواه مول (قتقاع سافمانوی خرخواه)

## قعقاع ،عثمان کے زمانے کی بغاوتوں میں

طرى نےسيف بن عرب دوايت كى ب:

"جب قعقاع سبائيوں كى عثان كے فلافت بعادت كے سلط ميں مجد كوف ميں معتقدہ ميلئك سے آگاہ ہوا ، تو فوراً دہاں ہجئ كيا اور انھيں ڈرادھ كا كے ان كى مركرميوں كے بارے ميں سوال كيا رسبائيوں نے اپنے جلسد كا مقعداس سے مركرميوں كے بارے ميں سوال كيا رسبائيوں نے اپنے جلسد كا مقعداس سے مجمعیاتے ہوئے كور زسعيدكى يرطر فى كے حالى بين قعقائ نے جواب ميں كيا تا ہم كوف كور زسعيدكى يرطر فى كے حالى بين قعقائ نے جواب ميں كيا ورسميدكى يرطر فى كے دائى جدان كوئنت كيا اور مجد

#### من ركي فين ديا"

#### دومزيدلكمتاب:

ال في مزيدوايت كى ب:

جب ما لک اشر معید کو گورز کی حیثیت سے کوفہ میں داخل ہونے سے رو کئے کے لئے باغيوں كوا كسار ہا تھا ،تو ڈپٹی گورزعمر ٰو بن حريث اس شورش كو رو كئے اور نفيحت و رہنمائی کرنے کی غرض ہے آ کے بڑھا اور انھیں اس سلسلہ میں ہرفتم کی انتہا پیندی ے پر چیز کرنے کو کہا۔ای اثنا میں قعقاع بھی وہاں پینچتا ہے اور ابن حریث ہے کہتا ہے کیاتم سلاب طوفانی لہروں کو تھیجت کی زبان سے بلٹنا جا ہے ہو!؟ کیا دریائے فرات کومهر مانی اور زی سے اینے سرچشمہ کی طرف بلٹنا جا ہے ہو!؟ یہ نامکن ہے!! خدا کی حتم اس بغاوت اور شورش کے شعلوں کو ملوار کی تیز دھار کے علاوہ کوئی چرج بجما خبیں علی اب وہ وفت آ گیا ہے کہ بیکوارمیان سے باہرآئے۔اس وفت ان کی جیخ يكار بلند ہوگى اور وہ اين كنوائے ہوئے وقت كى آرز وكريں كے كدخداكى تم :اس وتت در ہو بھی ہوگی دہ ہرگز اینے عز ائم کونیس بینچ یا کیں گے، لبذاتم چی رہوا درمبر -3/0/6-

ائن جریث نے قعقاع کی تھیجت درا ہنمائی قبول کی اور اپنے گھر چلا گیا۔ دہ مزید کہتا ہے: جب بزید بن قبیں مجد کوفہ میں لوگوں کو سعید کے خلاف بحز کار ہاتھا اور عثان کے بارے میں بدگوئی کررہاتھا، تو قعقاع بن عمر واٹھتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہوکر کہتا ہے: کیاتم ہمارے سے عثان کے مامور حکام کے استعفاد سے کے علاوہ پچھے اور چاہتے ہو؟ تو ہم تمھاری بیخواہش یوری کردی گے!

جب عثمان کا محاصره کیا گیا تو خلیفہ نے مختلف اسلامی شہروں کو خط لکھا اور ان سے ماد

چای ۔ عثمان کے جواب میں تعقاع بن عمرو، ساتھیوں کے ایک گروہ کے ہمراہ کوفہ
سے مدینہ کی طرف عثمان کی مدد کے لئے روانہ ہوا۔ ادھرعثمان کا محاصرہ کرنے والے
باغیوں کو میدا طلاع ملی کہ فتلف شجروں سے لوگ عثمان کی مدد کے لئے آرہ ہیں اور
ان کو مید بھی پتا چلا کہ معاومیتام سے اور قعقاع بن عمر وکوفہ سے اور ..... خلیفہ کو نجات
دینے کے لئے مدینہ کے طرف آرہ ہیں، تو انھوں نے محاصرہ کا دائرہ نک تر
کے عثمان کا کا متمام کردیا اور اسے تل کر ڈالا۔ جب عثمان کے تل کی خبرراسے میں
ہی قدھاع کو لی تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت کوفہ لیك گیا۔

یقی ،عثان کے خلاف لوگوں کی بغاوت اوراس میں قعقاع کے رول کے بارے میں ، سیف کی روایت آئندہ فصل میں ہم امام علی الفیکھ کے زمانے میں قعقاع کے رول کے بارے میں سیف کی روایت کا جائزہ لیس سے۔



# تعقاع ، امام علیٰ کے زمانے میں

نسادی عسلسی ان اعتقسرواالجمل علی فی فریاد بلندکی ،اونٹ کوپ کرو! (مؤرفین)

امسر قدعقساع بسالسجسمل فعقسر تعطاع نے تھم دیا اونٹ کوپے کرواور اونٹ پ کیا گیا۔ کیا گیا۔ (سیف بن عمر)

جنگ جمل کی داستان،سیف کی روایت کےمطابق:

طری نے سیف سے ہوں روایت کی ہے: صرت علی بن ابیطال بھی اس طلافت کے زمانہ میں کوفد کے باشدوں نے اس بات پر ا تفاق کیا کہ امام کی مدد کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھرہ جائیں گے۔لیکن ابومویٰ اشعری ۔جوعان ا ك زمان ك ورزقا \_ في بعره جان سووان ك وجس نيد بن صووان المعموى على المحيا اوران دونول كررميان اللخ كلامي موكى! آخريس تعقاع الحاور بولا:

میں آپ سیوں کا دوست اور ناصح ہوں، میں جا ہتا ہوں کہ آپ لوگ ذراعقل سے کام لیں اورمیری بات مان لیں، کیونکدمیری بات عین حقیقت ہے۔جو کچھ گورز ابوموی اشعری نے کہا، دوجی بات ہے لین قابل اعماد نبیں ہے۔ جہال تک زید کی بات کا تعلق ہے، چونکہ اس بغاوت میں خوداس کا ہاتھ۔ ہے، آں لئے اسے ہرگز قبول نہ کرنا۔ (الف) حِن وحقیقت بیہ سے کہ بے شک لوگوں کو حکومت اور خلیفہ کی ضرورت ہے تا کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کا اقدام کرے اور ساخ میں نظم وصبط برقرار کرے ۔ فالموں کوقرار واقعی سزادے اور مظلوموں کی دادری کرے امام علی میعیم لوگوں کے حاکم مقرر ہوئے ہیں۔انھوں نے خیرخواہانہ طور پر لوگوں کو اپنی حمایت کی دعوت دی ہے۔وہ لوگ س کواصلاح کی طرف بلارہے ہیں۔للنداان کاساتھ دواوران کی اطاعت کرو۔

طرى فريدروايت كى ب:

قعقاع بن عمر وکوفہ کے کماغ روں میں وہ پہلا کماغ رقعا، جس نے علیٰ کا ساتھ دیا۔اور جب ذی قارکے مقام پر علی کی خدمت میں پہنچا، تو حضرت نے اے اپنے پاس بلاکراہے بھر و کے لوگوں كى جانب ا پناسفيراورا يلجى بنا كررواند كيااور فرمايا:

اے این حظامیہ!ان دومردوں (طلحہ وزبیر) سے ملاقات کرو (سیف کا کہنا ہے کہ قطاع

الغدسيف في الدافسان في ديرين مومان كوب ال كمامة موفت كيي نظر في خاص الورير بها في جدّا كرفها على ك دبانى سى كى مارى تقويرى كانب

رسول خدا کا صحابی تھا) اور انھیں اسلامی معاشرے میں اتحاد و بجبتی قائم کرنے کی وجوت دو اور معاشرے میں انتخاد و بجبتی قائم کرنے کی وجوت دو اور معاشرے میں اختلاف وافتر اق سے انھیں خبر دار کرو! اس کے بعد فرمایا: ان کا جواب سننے کے بعد اگر کسی خاص امر میں تمحارے پاس میرا تھم موجود نہ ہوتو بتم کیا کرو گے؟ قعقاع نے جواب میں کہا: آپ سے تھم کے مطابق ان دونوں سے ملوں گا۔ اگر کوئی ایسا امر پیش آیا جس کا تھم آپ نے ندویا ہوتو میں اپنی رائے اور اجتماد سے اس کا تدارک کروں گا۔ ان کے ساتھ جو بھی سز اوار ہو، مشاہدہ کے بوتو میں ایس کی ساتھ جو بھی سز اوار ہو، مشاہدہ کے مطابق ای پڑھل کروں گا۔

الم على الكلاني في جواب من كها بقم اس كام كالكن مو، جادًا

اس کے بعد قعقاع اپنی ماموریت پر روانہ ہوا۔جب ان (عائشہ طلحہ وزبیر) کے پاس پہنچا، تو ان سے گفتگو کی۔ام الموشین عائشہ نے اس کی بات مان لی اور طلحہ وزبیر نے بھی تو افتی کیا اور کہا: ٹاباش ہوا بچ کہتے ہواور حق بھی ہے۔اس طرح انھوں نے دوگر دہوں کے درمیان سلح وآشتی قائم کرنے پراتفاق کیا۔

جب تعقاع صلح وآشتى كى نويد كرامام على الكين كاخدمت ميں بينچا توعلى الكين المرمنبر

رِتَريف لے كاورتقريرك تهو عالالے:

تم لوگ بیجان لوکہ بین کل روانہ ہور ہا ہوں ہم لوگ بھی تیار رہنا کیے جس نے عثال کے خلاف کو کی اقدام کیا ہووہ ہمارے ساتھ ندآئے۔ہم احقوں کی جمایت سے بے نیاز ہیں۔

## سائيون کي ميٽنگ:

سبائیوں نے جب دوسپاہیوں کے درمیان سلح کی خبر ٹی تو ہوی تیزی کے ساتھ آئیں جی جلہ منعقد کر کے صلاح ومشورہ کرنے گئے کافی گفتگو کے بعد عبداللہ بن سبانے میر تجویز چیش کی کہ " دونوں سپاہوں کے قائدین کی بے خبری جس ہم را توں رات جنگ کے شعلے بجڑ کا دیں مجے اور انھیں آئی می گرادی مے "اس تجویز پرتمام سبائیوں نے موافقت کی اور قول و قرار کے بعد متخرق ہو

دومرى طرف دونول فوجيس ايك دومرے كے سامنے صف آ را ہو كيں \_ حضرت على يعلم الله اور زبیرنے اپی فوج کے مختلف دستوں کے کماغروں کو بلا کرانھیں مطلع کیا کہ دونوں گروہوں کے درمیان ملح کامعابدہ طے ہونے والا ہے اور جنگ نہیں ہوگی۔ نتیجہ کے طور پت دوطرف کے سپاہیوں نے ملے واشتی کی امید میں وہ دن آ رام ہے گز ارا لیکن ای رات تاریکی میں سبائیوں نے عبداللہ این سبا کی سرکردگی میں جنگ کے شطے بحر کادئے اور دونو ل فوجوں کوایک دوسرے سے عمرا دیا۔

## قعقاع كي جنك

جنگ چیز گئی ای گرما گرمی کی حالت میں تعقاع اپنے ساتھیوں کے ہمراہ طلحہ کے نزدیک كروا تعقاع فطحد كهائم زخى مو يح مواورائي طاقت كوبيش مو،ا ي كريط جاؤ طرىسىف عزيددوايت كرتاب:

تعقاع نے جنگ کی اس حالت میں مالک اشتر کی ثانت کرتے ہوئے کہا: کیاتم جنگ کی طرف نبیں بدمو مے؟! چوں کہ مالک اشتر نے اس کا کوئی جواب نددیا اس لئے تعقاع اپنی بات کو جارى ركمتے ہوئے بولا: ہم \_معزى \_جنگ ميں اپندمقابل سے الانے ميں ديكر لوكوں سے زیاده ماہر ہیں۔اس کے بعددہ جگ کوجاری رکھے حسب ذیل رج خوانی کرنے لگا:

"جب ہم کی پانی پینے کی جگر پروارد ہوتے ہیں تواسے پاک وصاف کر کے رکھتے میں اورجس پانی پرہم بعند کر لیتے ہیں تو کسی کی مجال نیس کداس کی طرف وست ومازی کرے

طری نے مزیدروایت کی ہے:

'' زفر بن حارث آخری فخص نقا جس نے میدان کا رزار میں جا کر جنگ کی قعقاع نے جا کراس کا مقابلہ کیا۔

عائشہ کے اونٹ کے اطراف میں جنگ شدت افقیار کر گئی تھی ،اس اونٹ کے اطراف میں بقبیلہ بنی عامر کے مردول میں سے ایک بھی زئرہ نہ بچا،اس وقت قعقاع نے تھم دیا کہ عائشہ کے اونٹ کو ہے کردیں ۔عائشہ کے اونٹ کے بارے جانے کے بعد قعقاع نے تی عام معافی کا اعلان کیا اور اپنا اطراف میں موجود سپاہیوں سے کہا: ''تم امان میں ہو!!'' اس کے بعد اس نے اور زفر بن حادث نے اونٹ کے بالان کی پٹیاں کا ف دیں اور عائشہ کے ممل کواس سے جدا کر کے آہتہ سے زمین پر پالان کی پٹیاں کا ف دیں اور عائشہ کے ممل کواس سے جدا کر کے آہتہ سے زمین پر رکھ دیا اور اس کے اطراف میں ھا ظت کا انتظام کیا۔

جب عائشکا اونٹ قتل ہوا تو لوگ (جنگ جمل کے حامی) بھاگ گئے اور جنگ کے شعلے فوراً بچھ گئے ۔ میکا میا بی قعقاع بن عمروتھی مفزی کے وجود کی برکت سے نصیب ہوئی۔ جنگ کا عفریت فراد کر گیا اور خطرات کم گئے۔

جنگ جمل کا فخر بھی ابتداء ہے آخرتک فائدان تمیم کوئی نصیب ہوا۔ کیوں کہ قعقاع بن عمر و تمیں کے ذریعہ بی تو م کے قائدین کے درمیان دوئی و آشتی کا باب کھلاہے۔ مبائیوں کے عبداللہ بن مبا کی مرکردگی میں جنگ کے شعلے بحر کانے اور قعقاع کی صلح کا کوششوں پر پانی پھیرتے ہوئے برادر کشی کا بازارگرم کر کے مسلمانوں کے درمیان اختلاف و تفرقہ ڈالنے کے بعد بھی قعقاع بن عمر و تمیمی ہی ہت و حوصلہ ہے میدان کا رزار میں اثر کر ،عرب قوم کو تا بود کرنے والی جنگ کے ان شعلوں کو اپنی تدبیر و حکمت عملی سے بچھا تا ہے اور ما کشر کے اون کو آئی کرنے کے بعد جنگ کا خاتمہ کرتا ہے۔ عام معافی کا اعلان کرنے والا بھی قعقاع بن عمر وتھی عی تھا۔

حضرت على ﷺ اورعا ئشدكى پشيمانى

طبری سیف بن عمر سے نقل کرتے ہوئے عائشہ اور قعقاع بن عمر و کے درمیان گفتگوی حسب ذیل روایت بیان کرتا ہے:

عائشة في قعقاع بن عمروتمي عاجا:

'' خدا کی تنم اجمنا کرتی ہوں کاش اب سے بیں سال پہلے مرچکی ہوتی'' امام علی لیٹھ نے بھی قعقاع سے بھی کہا۔ علی اور عائشہ کے جملے یکساں تھے۔

طرى مزيدروايت كرتاب:

حضرت علی طلط این الی طالب نے قعقاع بن عمر وکو مامور کیا کدان افراد کا سرتن سے جدا کردے، جنھوں نے عائشہ کے بارے میں شعر کہہ کراس کی ہے احتر ای کی تھی۔

ان مِس سے ایک شعربہ کہا گیا تھا:

"اكان! تراجم افر انى ك

اوردوم عن كماتفا:

"اے ماں! توبر کیوں کرونے خطاک ہے"

حفرت على الفي في المعلى على المعلى عند المحم عادى كرنے كے بعد قعقاع سے كها: ميں انھيں مخت مزا دول گا۔ اس كے بعد تھم ديا كہ ان دونوں كے كيڑے اتار دئے جاكيں ہر أيك كوسوسو

مورخین نے سیف کی روایت طبری سے نقل کی ہے

بیتھا اس داستان کا خلامہ جس کی طبری نے سیف بن عمرے، جنگ جمل ،اس کے وقوع

ے اسباب اور افسانوی سور ما تعقاع بن عمرو حمی کے نمایاں خدمات اور قابل ذکر سرگرمیوں کے اسباب اور افسانوی سور مات عقاع بن عمرو حمی کے اسباب کو این کثیر اور ابن اشیر نے طبری نے قال کر کے اپنی اسباب کو این کثیر اور ابن اشیر نے طبری سے نقل کر کے اپنی جاریخ کی کتابوں میں درج کیا ہے۔

ابن کیرای بیان کے آغاز میں کہتا ہے: سیف بن عمرنے اس طرح کہا ہے ....اوراس کے آخر میں لکھتا ہے: بیاس کا خلا صہ ہے ابوجعفر طبری .....

ابن خلدون نے بھی جمل کے بارے بیں درج کی گئی اپنی داستان کے آخر بیں لکھاہے: ابو جعرطبری کی روایت کے مطابق جنگ جمل کا بیا کیٹ خلاصہ ہے۔

دوسرے مورخین نے بھی سیف کے افسانے کوطبری سے اقتباس کیا ہے مجملہ میرخوا تدبھی ہے کہ جس نے ''روضۃ الصفا'' میں جنگ جمل کے بارے میں طبری کے نقل کئے ہوئے مطالب درج کے ہیں۔

ان مردوداور باطل مطالب کی وقعت معلوم کرنے کے لئے ایک تفصیلی تجزیداورتشری کی مفرورت ہے کہ یہاں پراس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے اس کے ایک بڑے ھے کہ اسلامی تاریخ میں عائشہ کا کروار'' نام کی اپنی کتاب کی فصل' عائشہ یغیر خدا مشھ ایک بڑے ھے کہ دامادوں کے دوران' میں تشریح کی ہوادر یہاں پراس کے ایک ھے کو ظامہ کے طور پر پیش کرنے پراکتفا کرتے ہیں تا کہ واضح ہو جائے کہ دورری صدی ججری کے اس افسانہ ساز ،سیف بن عمر نے کس طرح حقائق میں تحریف ہوجائے کہ دورری صدی ججری کے اس افسانہ ساز ،سیف بن عمر نے کس طرح حقائق میں تحریف کی ہوجائے کہ دور سری صدی جبری کے اس افسانہ ساز ،سیف بن عمر نے کس طرح حقائق میں تحریف کی ہوا کے دور سے اسلام کا مفتحہ اڑاتے ہوئے اپنے زند یقی اور مانوی پن کے تا پاک عزائم کو عملی جامرے ہوتا ہے امام المورضین الوجع خرج ریر طبری جیسے نام کا عالمی شہرت یا فتہ میں اور مورخ کی واضح ہوتا ہے امام المورضین الوجع خرج ریر طبری جیسے نام کا عالمی شہرت یا فتہ میں اور مورخ کی طرح اور کیوں اس دروغ کو اور عیاراف انہ ساز کا آلہ کا ربن گیا!!

جنگ جمل کی داستان ،سیف کےعلاوہ دیگرراو بول کے مطابق طبری نے جگ جل میں شرکت کرنے کے لئے کو فیوں کی رضا کارانہ آبادگی کے بارے میں اس طرح ردایت کی ہے:

"امیرالموشین علی المنظور نے ہاشم بن عقبہ کوایک خط دے کرابوموی اشعری ہے علی ان کے ذمانے سے کوفہ کا حاکم تھا ہے ہاں کوفہ بھیجا۔ اس خط میں ابوموی کو تھے دیا تھا کہ کوفیوں کی ایک فوت کمک کے طور پر جنگ کے لئے اس کے ساتھ بھر و بھیج دے چوں کہ ابوموی اشعری نے امام کے تھم کی نافر مانی کی اور کو فیوں کوامام کی مدد کے لئے بھیج نے لئے کوئی قدم نہیں اٹھایا اس لئے صفرت نے اپنے بیخے حسن اور عماریا سرکو کوفہ کی طرف دوانہ کیا اور ابوموی کو کوفہ کی حکومت سے معزول کردیا۔
میں ابن وانوں کی تقریروں کا بینتیجہ لگا کہ کوفہ کے باشدوں نے بھر و کی جنگ میں شرکت ان دونوں کی آمادگی کا اعلان کیا اور تقریباً بارہ ہزار جنگجوکوئی صفرت علی المنے کے ساتھ المحق کے ساتھ المحق کی آمادگی کا اعلان کیا اور تقریباً بارہ ہزار جنگجوکوئی صفرت علی المنے کی آمادگی کا اعلان کیا اور تقریباً بارہ ہزار جنگجوکوئی صفرت علی المنے کی کے ساتھ المحق میں تو کئے۔

نزطرى يعره من حفزت على المع كالمحوجود كى كارے من دوايت كرتا ہے:

" تین دن تک دونوں متخاصم فوجوں کے درمیان جوایک دوسرے کے آمنے سامنے تعیں کوئی جنگ نہ ہوئی۔ بلکہ حضرت علی لیٹھ بعض افراد کوا پلچیوں کے طور پران کے (طلحہ، زبیروعائشہ) پاس مجیجتے رہے اور پیغام دیتے رہے کہ اس نافر مانی ،اختلاف اور شخنی سے باز آ جا کیں۔

طبری نے ان تمن دنوں کے دوران دوطرفہ خط و کمابت اور گفتگو کے بارے میں پھونہیں

تھاہے۔لیکن اس کے ایک حصہ کو این قتیبہ ، ابن اعظم اور سیدرضی نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ منجملہ درج ذیل خط بیہ ہوا مام نے طلحہ وزبیر کے پاس لکھ کر بھیجا تھا:

"خدا کی حمد و تناا در پیغیر خدا ملی آیا تم پر درود در سلام کے بعد، دونوں بخوبی جانے ہواور
دل سے اقرار بھی کرتے ہوا گرچہ زبان پڑیں لاتے اوراعتر اف نہیں کرتے ہو، کہ
میں نے کی کولوگوں کے پائی نہیں بھیجا تھا اوران سے بیٹیں چاہاتھا کہ میری بیعت
کریں بلکہ بیلوگ بی تھے جھول نے مجھے حکومت اور بیعت قبول کرنے پرمجبور کیا
اور تب تک ارام سے نہ بیٹھے جب تک میرے ہاتھ پرخلافت کے لئے بیعت نہ
کرلی۔

تم دونوں بھی ان کے ساتھ تھے بار ہا میرے پاس آئے ہواور بھے سے اصرار کرتے
رہے ہوکہ میں حکومت قبول کرلوں میملوگ میری خلافت کے لئے میرے ہاتھ پر
بیعت کرنے تک آرام سے نہ بیٹھے ۔ جن لوگوں نے میری خلافت کو قبول کرتے
ہوئے میری بیعت کی انھوں نے بیکام اس لئے نہیں کیا ہے کہ اس کے بدلے میں
انھیں کوئی مال وثروت ملے اور نہ زور وزیردی ، دھمکی اور خوف و ہراس سے میری
بیعت کی ہے۔

بہر حال اگرتم دونوں نے اپنی مرضی اور اختیارے میرے ساتھ عہد و بیان کرکے میری خلافت کی بیعت کی ہے تو، بیر اہ جوتم نے اختیار کی ہے (بخاوت، مخالفت اور مسلمانوں کے در میان اختلاف اندازی) سے جتنا جلد ممکن ہو سکے ہاتھ بھینے لواور دل سے خدا کے حضور تو بہ کر واور اگر اپنی مرضی کے بر خلاف میر کی بیعت کی ہے تو تمحارے لئے کوئی عذر و بہانہ نہیں ہے بلکہ بیر مراحق بنا ہے کہ تم سے بیا بچھوں کہ اس خلام داری اور دورخی کا سبب کیا تھا؟ تم لوگوں نے کیوں خلام کی طور پر میرے اس خلام داری اور دورخی کا سبب کیا تھا؟ تم لوگوں نے کیوں خلام کی طور پر میرے

ہاتھ پر بیعت کی (اور میری حکومت کے مقاصد کے سلط میں جاناری کا اعلان كيا؟) اور باطن من مير عاته كالفت اورامت اسلاميه من اختلاف وافتراق تھے ہتم بے بس و کمزور نہیں تھے کہ ظاہر داری اور تقیہ سے اپنے دل کی خواہشات چھاتے۔ تم دونوں کے لئے (میری بیت کرنے کے بعداس سے مندمور کررسوان مول لینے سے ) بہت آسمان میر تھا کہ ای دن میری بیعت ندکرتے اور میری خلافت کو قبول نہ کرتے ہم لوگوں نے اپنی مخالفت اور بعاوت کے سلسلے میں عثان کے خون کا بہانہ بنایا ہے اور بیافواہ پھیلائی ہے کہ میں نے عثمان کوقل کیا ہے۔میرے اور تمحارے درمیان مدینہ کے دہ لوگ حَلَم ہول جونہ تمحارے طرفدار ہیں اور نہ میرے بلكه غير جانبدار ہيں ، تا كەمعلوم ہوجائے كەعثان كے قاتل كون ہيں۔اس وقت جو ال سلط مين جننا مجرم قراريائ اى قدرمزا كالمستحق موكا\_

پی اے دو پوڑھو!ان (بے بنیا دو بیہودہ) افکارکواپنے دماغ سے نکال باہر کرواور اس احتقانہ اقدام سے پر نیز کرو،اگر چہ بیتمھاری نظر میں بہت نگ وعار ہے، لیکن قیامت کے دن اس سے بوے نگ یعنی آتش جہنم سے دو چار نہ ہوگے۔والسلام اس کے بعد عبداللہ بن عباس کو مامور کیا کہ زبیر سے تنہائی میں ملاقات کرے اور اس سے بول تاکیدی:

''طلحہ کے پیچے نہ جانا، کیوں کہ اگر اے دیکھو گے تو اس بیل کے ہانند پاؤگے جو اپناسر پنج کئے ہوئے اپنے سینگوں سے دغمن پر تملہ کرنے کے لئے آبادہ ہے وہ ایک متکبر، خودغرض اور تندخوآ دئی ہے، وہ مشکل، بخت اور بڑا کا م شروع کرتا ہے اور دعوئی کرتا ہے کہ بہت آسان ہے۔ لیکن اس کے برعم نزمیر سے ملنا۔ وہ نرم مزاج ، درگز رکرنے والا اور بات سننے والا ہے۔ اں ہے کہنا کہ تیرا ماموں زاد بھائی کہتا ہے: تم حجاز میں (اس کی جائے پیدئش میں) میرے آشنا اور مائی تنے ، اب کیا ہوا کہ عراق میں (بوطنی میں) نا آشنا، میری مخالفت اور دشمنی پر تلے ہوئے ہو؟ .

(دونہ میں اور کی میں الدون کے معالمان میں فی اس ترین میں میں الدون میں الدون کے ہوں کا معالمین میں الدون کے معالمان کی معالمان میں الدون کے معالمان کی معالمان کی

(حضرت اس زیبااورد لچسب بیان می قرمات بین عوفتنسی بالحجاز وانکوتنی

بالعراق فما عدا ممابدا؟)

ابن عباس کہتے ہیں: میں نے امام کے پیغام کوکی کی بیشی کے بغیرز بیرتک پہنچا دیا۔ زبیر چند لحات کے لئے غورفکر میں پڑا، پھر جواب کے طور پرصرف اتنا کہا: ان سے کہنا: اس راہ میں تمام موجودہ شکلات اور خوف و ہراس کے باوجود ہم امیدوار ہیں۔

عبداللہ ابن زبیر نے بھی مجھ سے خاطب ہو کر کہا: (الف) ان سے کہنا: ہارے درمیان خون عثان کا سئلہ در بیش ہے اور خلیفہ کے استخاب کا سئلہ اس شور کی کو واگر ارکر ناہے جس کی تفکیل عمر فی نے کہتی ہے۔

\* نے کی تھی ۔ اس صورت میں شمصیں جاننا جا ہے کہ ان میں سے دوا فراد یعنی طلحہ وزبیر ایک طرف ہوں گے اور ام الموشین عائشہ جبی ان کی حمایت سے ہاتھ نہیں کھینچیں گی ۔ جو اثر ورسوخ عائشہ فوام میں رکھتی ہیں ، اس کے بیش نظر رید دونوں بھی انھیں نہیں چھوڑیں گے اور اگر مسئلہ لوگوں کے انتخاب پر مخصر ہوا تو اکثریت عائشہ اور ان کے طرفداروں کی ہوگی ۔ اس صورت میں تم اسکیلے رہ حاد گ

ابن عباس کہتے ہیں: ہیں ابن زبیر کی ان باتوں ہے بچھ گیا کہ اس کی گفتگو کے پیچھے صرف جنگ حکم فرما ہے۔ میں علی علیہ السلام کے پاس آیا اور انھیں حالات ہے آگاہ کیا۔

امام نے ابن عباس کوایک بار بھرعائشہ کے پاس درج ذیل بیغام دے کر بھیجا: ''خدائے تعالیٰ نے شمصیں تھم دیا ہے کہتم اپنے گھر میں رہواور کی صورت میں گھرہے باہر

الف)\_، وقال لي ابنه عبدالله : قل له بيننا و بينك دم خليفة و وصية خليفة ، واجتماع النين و انفراد واحد ، وأم مبرورة و مشاورة العامة : قال ابن عباس فعلمت انه ليس وراء هذا الكلام الا الحرب

ن تکلواورتم خودا ہے بخوبی جانتی ہو۔ منہ حقیقت میں بیہ ہے کہ پچھلوگوں نے شخصیں اکسایا ہے اور تعماری کم وریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کرا سانی کے ساتھ اپنے حق میں اور تمحارے نقصان میں اقدام کیا ہے اور شخصیں اپنے گھر، رسول خدا کے گھر ہے باہر نگلنے پر مجبور کیا ہے۔ بیر عبد و پیان جوتم نے ان کیا ہے اور شخصیں اپنے گھر، رسول خدا کے گھر ہے باہر نگلنے پر مجبور کیا ہے۔ بیر عبد و پیان جوتم نے ان کول کو مصیب کے ساتھ با عدھا ہے اور ان کے ساتھ ہم فکری اور تعاون کر رہی ہو، اس سے تم نے لوگوں کو مصیب و نابودی ہے دوچار کر کے رکھ یا ہے اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف وافتر اق کے شعلے بحر کائے ہیں۔

اس کے باوجود تنہارے لئے ای میں بھلائی ہے کداپنے گھر چلی جا وَاور کسی بھی صورت دشمنی، جنگ اور برادر کشی کی سرتکب نہ ہو!۔

اگرتم ال نفیحت کو قبول کرے اپنے گھرندلونیں اور اس فتندی آگ کو، کہ جے تم نے خود مجرکا ہے ان ان ان ان کی کہ کہ جے تم نے خود مجرکا ہے ، نہ بجھایا تو بلاشک ایک بری تعداد کو مجرکا ہے ، نہ بجھایا تو بلاشک ایک بری تعداد کو مالوں کا ایک بری تعداد کی تابعد کرکے دکھ دے گی اور اس کی ذمہداری کی شک وشبہ کے بغیراس جنگ کی آگ کو جواد ہے والوں کے ذمہ ہوگی۔

لہذا،اےعائشہ!خداے ڈرو،اس اختیار کی گئی راہ سے پیچے ہٹ کرتو بہ کرو،خدائے تعالیٰ اپنے بندوں کی تو بہ قبول کرتا ہے اورخطا وَں کومعاف کرنے والا ہے۔ایسانہ ہو کہ ابن زبیراورطلحہ سے تمھاری رشتہ داری شمصیں اس جگہ پر تھنج لے جائے، جس کا انجام جہنم کی آگ ہے!!

امام کا بچی عائشک پاس پنج اور پیغام پنجادیا۔اس نے امام کے جواب میں مرف اتاکما:

میں فرزندابوطالبؓ کے جواب میں پھونیس کہ سکتی، کیونکہ فصاحت اور استدلال کی قدرت میں اس کی ہم پلے نہیں ہوں۔

ايك اورروايت من آيا ب كر طلحه في بلندا واز من اي دوستول عن طب موكر كها:

ان لوگوں سے جنگ کے لئے اٹھواتمھارے پاس فرزند ابوطالب کے استدلال کے مقاب کے استدلال کے مقاب کے استدلال کے مقاب کے استدلال کی کوئی طاقت نہیں ہے۔

عبدالله بن زبیرنے بھی اس روزایک تقریر کی اوراس کے خمن میر بولا

ا او گواعلی بن ابیطال نے خلیفہ برخی عثمان بن عفان گوتی کیا ہے۔ اب ایک بور الشکر کے مراہ تھاری طرف آیا ہے۔ اکہ برای سرخی عثمان بن عفان کوتی کی اطاعت پر مجبور کرے۔
اب تہاری باری ہے کہ مردانہ دارا تھ کھڑے ہوجا کاورا پنے خلیفہ کے تل کے انتقام میں اپنی عزت و آبرو کا تحفظ کر واورا پی شرافت، عفت، اولا دواموال بالاخرا بی شخصیت کا خیال رکھواور جان کی بازی اگران کا تحفظ کرو کی باتم جیسے دلاوروں ، تا موس کے شدید محافظوں اور عثمان و عاکشہ کی راہ میں باشاری کرنے والوں کے ہوتے ہوئے روا ہے کہ کوئی تمھارے شجرووطن پر جملہ کر کے اس پر قبضہ باشاری کرنے والوں کے ہوتے ہوئے روا ہے کہ کوئی تمھارے شجرووطن پر جملہ کر کے اس پر قبضہ کریں؟!

انھوں نے تم پرحملہ کیا ہے، تمھاری شخصیت کی ہے جمھارے جذبات کو مجروح کی ہے جمھارے جذبات کو مجروح کی ہے۔ اس وقت موقع ہے کہ جوش میں آ جا واور ہر تم کی مروت کو بالائے طاق رکھ دو۔ ان کے اسلحہ کا جواب اسلحہ ہے دواور ان ہے جنگ کرو علی ہے جنگ کرنے میں کی تم کی پریٹانی اور وسواس ہے دو چارنہ ہو، کیونکہ وہ اپنے علاوہ کی کوخلافت و حکومت کے لائق وسز اوار نہیں مجھتا۔ خدا کی تم اگر اس نے تم لوگوں پر تسلط جمانے میں کا میابی پائی تو تمھارے دین و دنیا دونوں کو نابود کردے گا اور معمی ذیل و خوار کر کے دکھ دے گا۔۔۔۔اورائ طرح کی بہت کی با تم کہیں۔

ائن زبیر کی اس تقریر کی رپورٹ علی کو پنجادی گئی۔امام الفیلانے اپنے بیٹے حسن منطق ہے ۔ گاطب ہو کرفر مایا: بیٹے ا کھڑے ہو کر ابن زبیر کا جواب دوا۔

على الظيرة كابينًا كور ابواور باركاه اللي من حدوثنا واور يغبراسلام مَنْ يَكِينَكِمْ برورودوسلام ك

بعد بولا:

لوگواہم نے اپنے باپ کے بارے میں ابن زبیر کی باتیں من لیں کہ وہ کہتا ہے :عثان گو انھوں نے آل کیا ہے، کتنی بڑی تہمت ہے!۔اے مہا جروانصار!اے مسلمانو!تم بہتر جانتے ہو کہ ذہر عثان کے بارے میں کیا کہتا تھا اور اس کا کیا نام رکھا تھا اور اے کس نام سے لوگوں میں مشہور کرتا تھا،اور آخر میں اس نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا اور کیسے ظلم وستم عثمان پرڈھائے!

اورطلحہ! بیروی طلحہ ہے کہ ابھی عثان ڈندہ تھے کہ اس نے ان کے خلاف مخالفت اور بغاوت کا پرچم بلند کیا، اس پرچم کو بیت المال پر نصب کیا اور حق وانصاف کو پائمال کرتے ہوئے بیت المال پر ڈالا، جب کہ عثان ابھی زندہ اور خلیفہ تھے!

وہ بہب مد ماں ماہ میں ہے۔ اور اس کے عثمان کی خوری مدت کے دوران ان دوافراد کے اس کے ساتھ برتا و (اس کے ساتھ برتا و (اس کے ساتھ ان کی خوان میں غلطاں کیا ) کے پیش نظران کے ساتھ اتنی ہے دوان ان کے خوان میں غلطاں کیا ) کے پیش نظران کے ساتھ ان کے بیمز اوار ندتھا کہ ہمارے باپ پر عثمان کے قبل کی تہمت لگا کیں اور ان کے خلاف بدگر فرکز کر اور ہم جا ہیں تو ضرورت کے مطابق ان کے بارے میں بہت کچھ کہد سکتے ہیں۔

لین، یہ جو کہتے ہیں کہ کا زبردی قدرت عاصل کر کے لوگوں پر حکومت کررہے ہیں اور
اس سلم میں ابن زبیر، جوسب سے بوی دلیل چیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باب نے کا کی دل
سے بیعت نبیں کی ہے بلکہ ہاتھ سے بیعت کی ہے۔ یہ بات کہ کراس نے خود بیعت کا اعتراف واقرار
کیا ہے اور اس کے بعد بہانہ تراشیاں کرتا ہے۔ اگر وہ بچ کہتا ہے تو اس سلسلے میں دلیل و برہان چیش
کر کے، کین وہ ہرگز ایر انہیں کرسکا۔

اور،این زیرکا اس پرتعب کرنا کہ کو نیوں نے بھرہ کے لوگوں پر تملہ کیا ہے، تو یہ تعجب بے جائے۔ آخر یہ کون کی جائے۔ جا ہے۔ آخر یہ کون کی جرت کی بات ہے کہ تق وحقیقت کے حامی گمراہوں اور بدکاروں پر تملہ کریں؟ اما،عثمان کے دوست اور ان کی مدد کرنے والے، ہمیں ان کے ساتھ کوئی جنگ واختلاف تہیں ہے، بلکہ ہماری جنگ اونٹ سواراس خاتون اور اس کے حامی باغیوں اور تخریب کاروں سے ن کیٹان کے طرفداروں اور جامیوں کے ساتھ! (الف)

۔۔۔۔۔ جب امام کے ایکی ، عائشہ طلحہ وزیرے الب کر واپس آئے اوران کے پیغام کوجس میں \_ خون اوراعلان جنگ کی بوقعی امام الطبیع کی خدمت میں پہنچادیا، تو علی الطبیع المضے اور خدا کی حمد وٹااور تغیر اسلام مٹن آئی تم پر درود وسلام جیسینے کے بعد فر مایا:

ا ہے لوگو! میں ان سے مہر یانی اور زمی ہے بیش آیا تا کدوہ شرم و حیا کریں اور دوسر سے لوگوں کا کسانے پر مسلمانوں میں تفرقہ واختلاف پیدا کرنے سے باز آئمیں۔

میں نے عہد محکیٰ اور بیعت توڑنے پران کی تنبید کی اور ان کی بغاوت اور گمرائی کو واضح کے بنص دکھا کر گوش زو کر دیا اور تق وحقیقت کا راستہ دکھانے میں کوئی کسرباتی ندر کھی تا کہ وہ ہوش میں آ کر باطل کے مقابلے میں حق کی پیروی کریں لیکن انھوں نے ایک ند مانی اور نفسانی خواہشات کی بیروی کو حقیقت پر ترجیح دی اور میری دعوت قبول ندگی۔ اس کے برعکس مجھے ہی دھمکی دینے سکے اور کی بیام بھیجا کہ ان کی تکواروں اور نیزوں کے حملوں کے لئے خود کو آبادہ کروں ۔ حقیقت میں وہ طولانی آرزوں کی خورکو آبادہ کروں ۔ حقیقت میں وہ طولانی آرزوں کی خور کو آبادہ کروں ۔ حقیقت میں وہ مولانی آرزوں کی خور گو ہیں۔

سوگ منانے والے ان کے سوگ میں نالہ و فریاد بلند کریں۔ آخروہ میرے بارے میں کیا

سوچے ہیں؟ اور مجھے کس منم کا آدی بجھتے ہیں؟ جب کدافھوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہرہ کیا ہاور اپ پورے دجودے محسوس کیا ہے کہ میں وہ مردنہیں ہوں جود ثمن کی جنگ کی دھمکیوں سے خوف ذور موجا دُس گایا مواروں کی جمنکار اور میدان کارزار کے شوروغل سے دحشت کروں گا۔ولقد انصف یہ القارہ من راماھا۔(الف)

(حقیقت بی انھوں نے اپنے برپا کئے ہوئے فقند و بغاوت کے سلسلے میں بھیجے گئے میرے ایلچیوں کے جواب میں مجھے میدان جنگ کی دعوت دی ہے اور مجھے جنگ کی دھمکیاں دی ہیں اور جنگ و پریکار کے بارے میں میرے ساتھ فتق وانعماف پر منی برتاؤ کیا ہے)

چھوڑوا نھیں گرینے دو،وہ ذرار جزخوانی کرلیں اور جنگ کا بازارگرم کرلیں ، تب وہ جان لیں مے کہ ہم خود نمائی کے تاج نہیں ہیں۔انھوں نے ہمیں بہت پہلے جنگ کے میدان میں دیکھا ہے اور کارزاروں میں میرے ہاتھ کی کاری ضربوں کا مشاہدہ کر بچکے ہیں۔

اس دفت وہ بھے کیسا پاتے ہیں؟ میں دعی علی اور دی ابوالحن ہوں جوکل مشرکین کی مخبان مفول کو چیرتے ہوئے آئے بر هتا تھا اور آج بھی اس مفول کو چیرتے ہوئے آئے بر هتا تھا اور آج بھی اس قدرت اور اطمینان کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کروں گا اور کی قتم کا خوف و ہراس نہیں کروں گا۔ جھے اس وعد و اللی پر ایمان ہے جواس نے جھے دیا ہا اور اس راہ میں اپنی حقانیت پر یقین رکھتا ہوں اور اس دعد و اللی علی کرایا:

خداوندا اتو جانتاہے کہ طلحہ نے میری بیعت تو ڑ دی ہے اور بیروی تھا جس نے عثال کے

الف)۔"وقد انصف الفارہ من داملعا" مر بازبان عم ایک خرب المثل ہادواس کا موضوع بیہ بر تبیل ہور ہے۔ افراد تیراعازی اور کمان جلائے عمل کائی با براور صاحب شمرت تھے۔ اس فن عمر کو گی ان کا بم پلرزی ۔ فیذا جب طور وزبیر نے امام کو جگ کی دھوے دی ہو کو با بیانیا ہے کہ قولہ کارہ کے تیراعازوں کو تیراعازی کی دھوے دی ہے اور انھی و مکی رے دہ ہیں۔ ای مام م امام نے اس حم کرنے تھام عمل میان کیا ہے۔

من بناوت کی اور سرانجام اسے قل کیا، اسکے بعد بے قصور مجھ پرائے قل کرنے کی تہمت لگائی۔ خداد نماااے خود نمائی کی فرصت نددے!

خداویما!زبیرنے ہماری رشتہ داری ہے چٹم پوٹی کی اور میرے ساتھ قطع رحم کیا اور بیعت فرڈ دی اور میرے دشمنوں کومیرے خلاف جنگ کرنے پرا کسایا۔خداوندا! جس طرح مناسب ہوآج بھے اس کے شرے نجات دے!اس کے بعدآب الشکھ انبرے نیجے تشریف لائے۔

بنگ سے پہلے امام کی سفارشیں

حاكم ، ذبي اور مقى لكعت بين:

علی النیجی نے جنگ جمل کے دن بلند آوازے اپنے سپاہیوں سے قاطب ہو کر فرمایا:

اس سے پہلے کہ وہ جنگ شروع کریں تم کوئی نہیں ہے کہ کی پر تیریا نیزہ پرساؤیا تلوارے ملاکت جنگ میں پہل کرو۔ بلکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ان سے مہر یائی اور ملائمت سے پیش آؤاوران کے ساتھ مزی سے بات کرواور دوستانہ تفتگو کرو۔ کیونکہ جو یہاں پر سے امام کی اطاعت کرکے سے کامیاب ہوگا۔

راوی کہتاہے:

دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آسے سامنے صف آ را ہو کیں۔ظہرتک دونوں طرف سے
کوشم کا اقد ام نہ ہوا۔ صرف' جمل' کے خیرخواہ نے نے میں فریاد بلند کرتے تھے: (یالٹارات عثان)
"علانا کے خون کا انتقام لینے میں جلدی کرو۔ امیر الموشیق نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف بلند کرتے
ہوئے فربایا:

خداوتدا! عثال على قاتكون كوآج نابودكردك! دومرك راويون اورمولفين في محى بيان كياب: جب دونوں فوجیں ایک دومرے کے آئے سامنے صف آرا ہوئیں ،امام نے اپنے میابیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

خدا کا شکر ہے کہ تم ، میرے بیرو، حق پر ہو۔ اس لئے خودداری ، مبریانی اور جوانم دی ہے۔ پیش آنا تا کدانھیں کوئی بہانہ ہاتھ ندآئے۔ ان کے لئے جنگ شروع کرنے کا کوئی موقع وفرمت فراہم ندکرنا تا کدوہ خود جنگ شروع کریں اور بیٹھاری حقانیت کی ایک دلیل ہوگی۔

جب جنگ شروع ہوگی ، تو زخیوں پر رحم کرنا اور انھیں قبل ند کرنا۔ جب دیمن شکست کھا کر بھامنے گئے تو فراریوں کا پیچھا ند کرنا۔ میدان جنگ میں مقتولین کو بر ہند ند کرنا۔ ان کے کان اور ناک ندکا ٹنا اور انھیں مثلہ ند کرنا۔

جبان کےشہرووطن پر قابض ہوجا ؤ تو ان کی عصمتیں نہ لوٹنا ،تکم کے بغیر کسی گھر میں داخل نہ ہونا اوران کے مال وثروت پرڈا کا نہ ڈالنا۔

معودی نے اس کے بعدام اللی کے بیانات کو یوں نقل کیا ہے:

....ان کامال وٹروت تم لوگوں پرحرام ہے، گروہ چیزیں جود ممن کے فوجی کیپ میں جنگ اسلحہ مولیثی، غلام اور کنیز کی صورت میں تمھارے ہاتھ آئیں۔اس کے علاوہ ان کا باقی تمام مال وٹروت اسلامی قوانین اور قرآن مجید کے مطابق ان کی میراث ہے اور ان کے وارثوں سے متعلق ہے۔

کی کوکی عورت کے ساتھ تند کلائی کرنے اورا سے اذیت پہنچانے کاحق نہیں ہے، چاہے وہ تصمیس برا بھلا بھی کیے اور کمانڈروں کو وہ تصمیس برا بھلا بھی کیے اور تمحاری ہے احترائی بھی کرے ، جی تمحارے مقدسات اور کمانڈروں کو گالیاں بھی دے۔ کیونکہ دو عقل ونفسیات کے لحاظ سے کمزور بیں اور قابل رتم بیں۔ جس زمانہ بیں بم رسول خدا ملتی تھے جمراہ کفارے جنگ کررہے تھے جمیں تھم ملاتھا کہ ان (عورتوں) سے درگزر کریں باوجوداس کے کہ دہ مشرک وکا فرتھیں۔ زمانہ قدیم میں اگر کوئی مردا ہے عصایا لائھی سے کی

مورے کواذیت بہنچا تا تھا، تو اس مرد کے مرنے کے بعداس کے دارثوں کو بھی اس ناشائستہ کا م کی دجہ علامت د فدمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سے لمامت د

## جل کے خپر خواہوں کی طرف سے جنگ کا آغاز

عاكم نے متدرك ميں لكھا ب كرزير نے اپنے عاميوں سے كما:

اعلان كرناحا بتاتفا-

ابن اعثم اورد مگرلوگ روایت کرتے ہیں کہ عائشہ نے کہا:

مجھے مٹھی بھر کنگریاں دے دو!اس کے بعد مٹھی بھر کنگریاں حضرت علی النظین کی سیاہ کی طرف کورس میں ماروز میں ساتھ اور اس کے بعد مٹھی بھر کنگریاں حضرت علی النظین کی سیاہ کی طرف

ہیئے کے بعد پوری طاقت کے ساتھ فریاد بلندگ: چہرے سیاہ ہوجا کیں!۔ عائشہ کا بیمل، رسول خدا مٹھ کی آجی جنگ حنین میں مشرکین کے ساتھ کئے گئے ممل کی تقلید

فاعائشہ کے اس کام کار ممل یہ ہوا کہ حضرت علی انظیمیٰ کی سیاہ میں ایک مردعا تشہ سے مخاطب ہو کر بولا: یتم نبیں تھیں جس نے کنکریاں بچینکیس بلکہ بیشیطان تھا جس نے کنکریاں بچینکیس۔(الف)

طرى اورد يكرمورفين في روايت كى ب:

صرت على الظيرة في جمل ك دن قرآن مجيدكو باتحد من ليا اورائي سياميون من محومات الاعترابية الميامية الميانية المي

" ہے کوئی جواس قرآن مجید کوئٹن کے پاس لے جائے اور انھیں اس بھل کرنے کی

الف) ما تشرك بات شاهت الوجوه "تقى اوراس مردكا جواب ومادميت افد ميت ولكن الشيطان و كاتفا واستان ال طُراب كر تطرف المنظمة في حل حين يم من يم كركتريال شركين كالمرف يهيكيس اورفر بايا: "شساهت الوجوه " (روسياه بو ما كااداً بيازل بولى: وها دميت افد ميت ولكن الله دمى (اع يَغِيرُ ابيم فين تق جم في تشكريال يهيكيس بلك بيفعال في دموت دے جا ہے آل بھی ہوجائے؟ کو فیوں سے ایک نوجوان سفید قبا ہے ہوئے
آگے بڑھااور بولا' ہم' 'ہوں امام' نے اس پرایک نگاہ ڈالی اور اس کی کمسنی کود کھیے
کراس سے مند موڈ کراپنی بات کو پھر سے دہرانے لگے۔ دوبارہ اس نوجوان نے اس
جاں نگاری کے لئے اپنے آپ کو چیش کیا پھر حضرت علی سینے قرآن مجید کو اس کے
ہاتھ میں دے دیا۔

نوجوان ،جمل کے خیرخواہ سپاہیوں کی طرف بڑھا اور اہام کی فرمائش کے مطابق انھیں قرآن مجید پڑھل کرنے اوراس کے احکام کی بیروی کرنے کی دعوت دی بھرہ کے جنگ افروزوں نے مل کرنے اوراس کے احکام کی بیروی کرنے کی وعوت دی بھرہ کے جنگ افروزوں نے ملی کے اس اقدام پرایک لحد کے لئے بھی فکر کرنے کی اپنے آپ کو تکلیف نہیں دی اور برد دلانہ طور پراس نوجوان پر تملہ کر کے تکوارے اس کا وایاں ہاتھ کا نے را آن مجید کو اپنے ہیں ہاتھ میں اٹھالیا اورا پی تملی وایاں ہاتھ کے دونوں جاری رکھی ۔اس کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا جی جب کہ اس کے سے ہوئے دونوں بازوں سے قرن کا فوارہ جاری تھا اور بیخون قرآن مجید اوراس کی سفید قبا پر بہدر ہا ہموں سے خون کا فوارہ جاری تھا اور بیخون قرآن مجید اوراس کی سفید قبا پر بہدر ہا ہموں ہے تھی کہ بھی دونا کے ساتھ کی معروف تھا کہ برانجام اسے قبل کردیا گیا۔

طرى فاستان كوايك اورروايت كے مطابق حسب ويل بيان كيا ہے:

" حضرت علی عظیم نے اپنے حامیوں سے تناطب ہو کر کہا: تم میں سے کون فض آمادہ سے جواس قرآن مجید کوان کے پاس لے جاکر انھیں اس کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دے، اگر چداس کا ہاتھ بھی کا ٹا جائے دہ قرآن مجید کود دسرے ہاتھ سے بلند کر سے اورا گروہ ہاتھ بھی کا ٹا جائے تو قرآن مجید کوائے دائتوں سے پکڑ لے؟!ایک کرے اورا گروہ ہاتھ بھی کا ٹا جائے تو قرآن مجید کوائے دائتوں سے پکڑ لے؟!ایک کمن نوجوان نے اٹھ کر کہا: میں ہوں حضرت علی جینا اربارا نی بات دہراتے ہوئے

ا پنے حامیوں میں جبتی کرتے تھے، لیکن اس نوجوان کے علاوہ کی نے علی کی بات کا مثبت جواب نہیں دیا۔ حضرت علی طائشا نے قرآن مجیداس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا: میرقرآن مجیدانھیں چیش کرتا اور کہنا، خداکی کتاب اول سے آخر تک جمارے اور تحصارے درمیان حکم و منصف ہے۔ ایک دوسرے کا خون بہانے کے سلسلے میں خدا کو عد نظر رکھیں اور بلاسب ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں۔

نوجوان قرآن مجید کو ہاتھ میں لئے دشمن کی سیاہ کی طرف بردھا اور ماموریت کے مطابق تبلیغ کرنے لگا۔ مطابق تبلیغ کرنے لگا۔ مطابق تبلیغ کرنے لگا۔ مطابق تبلیغ کرنے لگا۔ میں مطابق تبلیغ کردیا گیا۔ نے قرآن مجید کودائنوں سے بکولیا اور مرانجام اسے تل کردیا گیا۔

اس واقعہ کے بعد حضرت علی میں ایک کہا: چوں کہ انھوں نے قرآن مجید کا احرّ ام نہیں کیا، لہذاان کے ساتھ جنگ کرنا واجب ہے۔

اس نو جوان کی ماں این بیٹے کے سوگ میں اس طرح شیون کرتی تھی:

"خداو عدا! (میرا مینامسلم) ان سے ند ڈرااور انھیں کتاب خدا کی طرف دعوت دی ان کی مال (عائش) کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کس طرح وہ سرکشی اور گراہی میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ انھیں اس سے منع نہیں کرتی تھی جب کہان کی داڑھی خون سے خضاب ہور ہی تھی"

ابوخف نے لکھاہے:

اس نوجوان پرمائم کرنے والی خاتون کانام ام ذریح عبد میر تھا۔ ابن اعظم لکھتاہے:

وہ نوجوان خاعمان مجاشع سے تھا اور جس نے اس کے ہاتھ مکوار سے کائے وہ عائشہ کے

غلامول میں سے ایک تھا۔

معودى نے لكھاہے:

عمار یاسر دونو جوں کے درمیان کھڑے ہوکر ہولے: اے لوگو اہم نے اپنے پیغیر کے انصاف نہیں کیا ہے ، کیوں کہ اپنی عورتوں کو اپنے گھروں میں رکھ کر ان کی زوجہ (عائشہ) کومیدان کارزار میں کھینچ لائے ہوا درانھیں جنگجوؤں کی تکواروں اور نیزوں کے درمیان لئے ہوئے ہو!!

معودى مزيدروايت كرتاع:

عائد تختوں ہے بی ایک محمل میں بیٹی تھیں۔ اس محمل کونا ن اور گائے کی کھال ہے ڈھانیا میا تھا ہے ندہ کے فرش ہے مضبوط کیا گیا تھا۔ جنگی ہتھیاروں اور تکواروں کی ضربوں ہے محفوظ رکھنے کے لئے اس کے او پرلو ہے کی زرہ ڈالی گئی تھی۔ اس طرح سے محمل ایک مضبوط ہمنی قلعہ کے ماننداونٹ پررکھی گئی تھی۔ عمار جب ان لوگوں ہے خطاب کرنے کے لئے آگے بوھے تو عائشہ کی محمل کے پاس جاکر ان ہے۔ بوں سوال کیا:

> تم ہمیں کس چیز کی دعوت دیتی ہواورہم سے کیا جا ہتی ہو؟ عائشہ نے جواب دیا:عثان کے خون کا انتقام!

عمارنے کہا: خداسرکش کونا بود کرے اوراہے بھی نا بود کرے جوناحق کسی چیز کا طالب ہو! اس گفتگو کے بعد تمار نے بھرلوگوں سے مخاطب ہو کر کہا: اے لوگو! تم بہتر جانتے ہو کہ ہم مل سے کن کے ہاتھ عثان کے خوان سے رنگین ہیں؟

یہاں پرجمل کے خیرخواہوں نے عمار پر تیروں کی بوچھار کردی ای حالت میں عمار نے عائشہ سے مخاطب ہو کرفی البدیم ہدیشعر پڑھے:

" فتند کی بنیادتم نے ڈالی اور پہلی بارتم نے ہی عثان پرشیون وزاری بھی کی للذاطوفان

وہوائم سے تصاور بارش بھی تم ہی ہے تھی۔ تم نے بی عثان کوتل کرنے کا تھم دیا ہم ای کوعثان کا قاتل جانے ہیں جس نے اس کے تل کا تھم جاری کیا ہے'' چوں کہ بمار کی طرف تیر برس رہے تھے۔وہ مجبور ہو کرا ہے تھوڑے کو موڈ کرا مام کے لشکر کی طرف لوٹے اور حضرت علی عظیما ہے تخاطب ہو کر بولے:اے امیر الموشین! آپ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ان لوگوں کے دماغ میں جنگ وخوں ریزی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔

# حضرت علیٰ کی طرف سے جوابی حملہ کا حکم

ابو تخف اور دومرول نے لکھاہے کہ:

جمل کے خیرخواہوں نے حضرت علی علیقا کے لٹکر پرشدید تیراندازی کی،اس حد تک کہ علی کے سپائی تنگ آ کر کہنے گئے، الے امیرالمونین اکوئی تھم دیجئے ، دشمنوں کے تیرہمیں نابود کررہے ہیں۔

امام آیک چیوٹے خیر میں تھے۔ آیک لاش ان کے پاس لائی گئی اور کہا گیا: یہ فلاں ہے جے آل کیا گیا۔ امام نے فرمایا: خداد عدا ! گواہ رہنا! اور فرمایا: مبر کا مظاہرہ کروٹا کدان کے لئے کوئی عذر و بہانہ باتی شدہے۔

ای دوران عبداللہ بریل اپنے بھائی عبدالرحمان بدیل ۔جورسول خدالم اللہ اللہ کے صحابیوں میں سے تتھ اور جمل کے خیرخوا ہوں کے تیروں سے قبل ہوئے تتھ ۔ کی الاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کے لائے اور اس بے جان لاش کو علی کے سامنے رکھ کر ابولے: اے امیر المومین ایمیر ابھائی ہے، جو شہید ہوا۔

على المنظمة الله والماليه والماليه واجعون "تب تكم دياكة والتالفضول" نامى ويلكة والتالفضول" نامى والمنطقة المنطقة المن

لك رى تى تى البذاا بنا اعرق مى ساك كوهم ديا كدات دستارك ذرايد درميان سيائده دي البندا بنام كي بغيراسلام والمدهد ديد الله والنقار كوهمائل كيا اور "عقاب" نام كي بغيراسلام كي الدون في المنظم والمنظم و

#### ابوضف لكمتاب:

امر الموشين طلنه اس أس شريف" ام حسبت مان تدخلوا الجنة و لما يا تكم مشل الله ين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضواء وزلزلوا.... " (ب) كى تلاوت كرتے موئے اپنے ساموں من كھوم رہے تھے اور اس كے بعد فرلما:

خدائے تعالی ہمیں صرو تحل عطافرمائے ہمیں کامیابی عنایت کر کے سر بلندفرمائے اور حارے ہرکام میں حاربایا ورو دروگار ہو:

ہم نے امام کی سیاہ اور جمل کے خیرخواہوں کے درمیان جنگ چھڑنے کے اسباب سے متعلق عین مطالب، جیسے جنگ شروع ہونے متعلق عین مطالب کو بیان کرنے میں ای مقدار پراکتفا کی اور باقی مطالب، جیسے جنگ شروع ہونے

الف)۔ کیوں کر چکوں عمد دخمن کی فوج کی ہوری کوشش میدہوتی ہے کہ علمدار کومنفوب کیا جائے ، آمام جائے تھے کہ ویغیر کے نواسوں کو اس خطرہ سے دورد مجس

ایک اورروایت عمر آیا ہے کہ جگ کے بعد حضرت نے محد حذیہ کے ایک سوال کے جواب می فرمایا: بیٹے تم میرے لئے دست وہازو کی جیسےت رکھتے ہواورد و دونون میرک آتھیں ہیں انسان آتھوں کا تحفظ کرتا ہے۔

ب) \_ كياتممارا خيال ب كرتم آسانى سے جنت مى داخل موجاؤ كے جب كرائجى تممار سے سابق احتوں كى مثال ویش نبس آئی جسم جسمى جگ وفتروفاقد اور پريثانوں نے مجر ليا اور بحظوے۔

ے پہلے حضرت علی میلانظ اور زبیر کا آمنا سامنا کہ جس کے سبب زبیر کا امام سے وشمیٰ ترک کرکے میدان سے بھا گنا یا جنگ کے دوراان مروان کے ہاتھوں طلحہ کا قبل ہونا وغیرہ سے صرف نظر کیا ہے اور اب میں شخص کے فاتے پر روشنی ڈالتے ہیں تا کہ جمل کے بارے ہیں سیف ابن عمر کی اماد یٹ اور دوسر سے راد یوں کی روایتوں کے درمیان موازنہ کر کے بی وحقیقت کی جانجے کی جاسکے۔

## جباونك مارا كياتب جنگ ختم ہوكي

ابوخف لكصناب:

"جب امام نے دیکھا کہ عائشہ کے اونٹ کی لگام کے اطراف میں جمل کے خیر خواہوں پرموت کے بادل منڈلارہ ہیں اور جول ہی کوئی ہاتھ اونٹ کی لگام تھامتا ہے فورا کٹ جاتا ہے اور اس کے اطراف میں بہت کی جانبی جارہی ہیں تو فرمایا: اشتر اور محارکو بلاؤ؛ جب بید دونوں مفرت کی فنہ تند یا ضربوے تو امام نے ان اشتر اور محارکو بلاؤ؛ جب بید دونوں مفرت کی فنہ تند یا ضربوے تو امام نے ان کے بردھ کراس اونٹ کا گامتہ سند اونٹ زندہ ہے جنگ کی آئی بیر چھے گی ، کیوں کہ جمل کے خیر خواہوں نے عائشہ کے اونٹ کو اپنا قبلہ بنار کھا

طرى لكمتاب:

علی علی اور باندی! اون کا کام تمام کروکیوں کداگر اون مارا جائے گا تو جنگ ختم ہو جائے گی اور جمل کے خیرخوا منتشر ہوجا ئیں گے۔

الواضف كى ايك دومرى روايت شى آيا ب

" حضرت على طلط نظر بي عائش كاون كاطراف مين جنگجودُن كوموت كے گھاك اترتے ہوئے ديكھا توسجھ كئے كہ جب تك اونٹ زندہ ہے جنگ كے شعلے نہیں بچمیں گے آپ اپی نگی تکوار کواٹھا کے اونٹ کی طرف بڑھے اور بھم دیا کہ آپ کے حامی بھی ایسا ہی کریں اس طرح وہ جمل کے خیر خوا ہوں اور اونٹ کی لگام پکڑنے والوں کی طرف بڑھے۔

اس وقت عا کشر کے اونٹ کی لگام خاندان بنی ضبہ کے افراد کے ہاتھوں میں وست بدست خفل ہور ہی تھی۔ جو بھی ان میں زمین پر گرتا تھا فوراد وسرا آ دی اونٹ کی لگام کو مکڑ لیتا تھا یہاں تک کو آل ہو جاتا تھا۔عائشہ کے اونٹ کے اطراف میں جنگ شدت اختیار کرتی جاری تھی اور اونٹ کی لگام پکڑنے والے خاندان بی ضیہ کے ا فراد بڑی تیزی ہے کیے بعد دیگرے خاک وخون میں غلطاں ہورہے تھے اور ان کی ایک بڑی تعداد قل ہو چکی تھی ۔ هترت علی طلط اوران کے حامیوں نے ان کی وفاعی لائن (اونٹ کے محاصرہ) کوتہس نہس کرکے رکھ دیا اور ان کی جگہ پرخود عا کشرکے اون ك قريب بيني كے -اى حالت من امام نے خاندان نخ كے بجير ماى ايك مخص سے کہا: اے بجیر!اس اونٹ کا کام تمام کردو! بجیر نے بوری طافت سے اونٹ کے حلق پر مکوار ماری جس کے سبب اونٹ پہلو کے بھل دھڑام سے گر گیا۔اس کا سینہ زورے زمین پرلگا وراونٹ نے الی زوردار چنج ماری کداس روز تک الی چنخ ندی حق تقى كا-

جب عائشکا اون گر کے مرکمیا نو جمل کے خیرخواہ اس کے اطراف سے فرار کر مکے
اور جنگ ختم ہوگئی۔امام نے پکار کر کہا جمل کی رسیاں کاٹ دو! حضرت علی کے
احامیوں نے فوری طور پراونٹ کی چیٹھ پر مضبوطی کے ساتھ باندھی ہوئی محمل کی رسیاں
کاٹ دیں اور عائشہ کی محمل کو ہاتھوں پراٹھا کرزیمن پرد کھ دیا۔

ام م كاطرف سے عام معافی

جي ختم جو كي تو حضرت على الله على المائم عظم عصب وطي اعلان كيا: • نرخیوں کوصد مدند پہنچاؤ ، فرار یوں کا پیچھا نہ کروادر انھیں زخی نہ کرو دیمن کی فوج میں جو بھی ہتھیارز بین پر رکھ دے وہ امان میں ہے۔ جوایے گھر میں رہ کر گھر کا وروازہ بند کر لے وہ بھی امان میں ہے۔اس کے بعدامام نے سب کوامان دے دی۔ اس طرح عام معافى كاعلان موكيا اورسيول كواماتم كى حمايت نصيب مولى -حضرت على ملطفا كے تھم سے ، عائشہ كا بھائى محمد بن ابو بكر ، عائشہ كوان كے كباوے كے ساتھ ایک طرف لے گیا اور وہاں پران کے لئے خصوصی خیر نصب کیا۔اس کے بعد حضرت على على الشرك فيمدك يتيهي آك رُك اور بهت ى باتول كي من من عائشہ ہے کہا: تم نے لوگوں کومیرے خلاف بغاوت پر اکسایا ،انھیں ایک دومرے کے خون کا پیاسا بنایا پہاں تک کہ انھوں نے ایک دوسرے کو خاک وخون میں غلطاں

طری نے امام کی اس مفصل تقریر کودرج نہیں کیا ہے جتی اتنا بھی نہیں لکھا ہے کہ اس میں کیا کیا تمیں بیان ہو کیں۔(الف)

معودى إى كتاب مروج الذهب من لكعتاب:

حعرت على يعلم في ما كشر سے فرمايا: كيا پيغير خدا المرائي اللے فرمسيں اى چيز كا تھم ديا تھا؟ كيا انھوں نے صعيد آ رام سے اپنے كھر بھى جينے اور كھرسے بابر قدم ندر كھنے كو فيس كها تھا؟ خداكى تىم جنھوں نے تسميس ميدان جنگ بھى كھينچا اورا چي حوراتوں كو

الا من المراد المرد المراد ال

پردے میں اپ گھروں میں محفوظ رکھا، انھوں نے تم پرظم وسم کیا ہے! طبری نے لکھا ہے کہ

عائشف ام عجواب من كها:

اے فرزند ابوطالب طیفظا! اب جب کہ جنگ کا خاتمہ آپ کے حق میں ہوگیا ہے اور آپ فتح پانچے ہیں تو اب ماضی سے درگز رکریں۔ آج آپ نے اپنی قوم کے ساتھ کیا اچھا برتا ذکیا!

طرى نے مزيدروايت كى ہے:

جب جنگ ختم موئى تو عمارياس نے عائشے مخاطب موكركها:

اعام المونين إتمحارا كردار شميس كي كن وميت عكتنا فاصله ركحتاب؟

عائشے علامیاس کی بات ان کی کرتے ہوئے سوال کیا: کیاتم ابواليقطان ہو؟

عارفے جواب دیاجی ہاں،

عائش نے کہا: خدا کی حتم تم ہروت حق بات کہتے ہو۔

عمار نے جواب میں کہا:شکر ہواس خدا کا جس نے تمحاری زبان پر میرے حق میں یہ بات جاری کی!

جنگ جمل کے بارے میں روایات سیف کی سند کی جانچے:

جہاں پرسیف'' فتنہ' (الف) کی داستان کے بارے میں بات کرتا ہے وہاں اس کے راوی محمدادر مستخیر ہیں اور گزشتہ بحثوں میں معلوم ہو چکا ہے کہ بیددونوں راوی سیف کے ذہن کی تخلیق اور جعلی ہیں اور ان کا حقیقت میں کوئی وجو ذہیں ہے۔

مور محن نے مان کے قل اور بگ جمل کی داستان کو تند کے نام سے یاد کیا ہے۔

اس کے دیگر راوی عبارت ہیں :قیس بن پزیر تخفی ،اس سے تین روایت ، جریر بن اثر س ، اس سے دوروایت ،صصعہ یا عصعه مزنی اور مخلد بن کثیر ،ان دونوں سے ایک ایک روایت تاریخ طبری میں درج ہیں ۔ہم نے ان چاروں راویوں کے نام سیف کی احادیث کے علاوہ کہیں نہیں پائے اس لئے وہ بھی سیف کے جعلی راوی محسوب ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ قبیلہ بنی ضبہ ہے'' ایک بوڑھا'' کے نام سے ایک راوی اور بنی اسد سے
''ایک مرد'' نام سے ایک اور راوی کا ذکر کرتا ہے کہ بمیں معلوم نہ ہوسکا کہ قبیلہ ضبہ اور بنی اسد کے ان
روافر ادکا اس نے کیانام تصور کیا ہے تا کہ ہم راویوں کی فہرست طبقات میں ان کو بھی ڈھونڈ تے۔

سیف کی باتوں کا دوسروں سےمواز نہ:

سیف بن عرحمی کی روزیتی ۔اپنے افسانوی سور ما تعقاع بن عمر وحمیمی کے بارے میں احتے معجز ونماافسانے ،کارنا ہے اور ماموریتیں ۔ عثان کے زمانے کی بعادتوں کے بعد تک مورضین کے اقوال کے خلاف م

سیف کہتا۔ کہ کوفہ کے لوگوں کے حضرت علی القیمیٰ کی تمایت اور مدد کے لئے بھرہ کی طرف روانہ ہونے کا ب ب قعقاع بنا جب کہ دوسرے مورضین معتقد ہیں کہ کوفی جنگجوؤں کی روانگی حنّ ابن علیّ ، عماریاسراور مالک اشتر کے ذرایعہ انجام پائی ہے۔

سیف کہتا ہے کہ واشتی کے منصوبہ کے سلط میں امائم نے قعقاع کو اپنے اپنی کے طور پر جمل کے فیر فواہوں کے پاس بھیجا جب کہ بید ماموریت ابن عباس اور ابن صوحان نے انجام دی ہے سیف کا دعویٰ ہے کہ جمل کے فیر خواہوں نے سلح واشتی کی تجویز کو قبول کیا ، جب کہ حقیقت بہت کہ جمل کے دیم فواہوں نے سلح کے پیغام اور فیم حقول کو پوری طاقت کے بینام اور فیم حقول کو پوری طاقت کے ساتھ محکراد یا اور امائم ہے جنگ کرنے پرمصررہے اور انجیس جنگ کی دھم کی دیتے رہے۔ سیف تنہا راوی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جنگ جمل کی شب عبداللہ ابن سباکی صدارت میں سیف تنہا راوی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جنگ جمل کی شب عبداللہ ابن سباکی صدارت میں سیف تنہا راوی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جنگ جمل کی شب عبداللہ ابن سباکی صدارت میں

سبائیوں کے سرداروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی اور ابن سبانے ایک دوراندیش قائد کی حیثیت سے مغروری ہدایت حاضرین کودیں اور یا دو ہائی کرائی کہ ان کا شیطانی منصوبہ تقش برآب ہوگیا ہے اور جو دو جین جنگ و بریکار کے لئے صف آرا ہو چکی تھیں ، جوتے ہی ایک دوسرے سے سلح وآشی کا ہاتھ ملانے والی جی ابن سبا اپنے جیسے شیطان صفت بمانی سرداروں سے اس کا کوئی عل تلاش کرنے کو کہتا ہے سرانجام اپنی شیطانی تجویز کو سامنے رکھتا ہے کہ سبائیوں کو چاہئے کہ اس سے قبل کہ دونوں فوجوں کے سردارا آگاہ ہوں ، دونوں سپاہوں کی صفوں میں نفوذ کر کے جنگ کے شعلے بحر کا دیں ۔ جلسہ فوجوں کے صاضرین اس نظر میکو پہند کر کے اس کو علی جامد بہنا نے کے لئے منتشر ہوجاتے ہیں۔

سیف نے اپنی چالا کی ہے سبائیوں کے اس اجلاس کو ای صورت میں منعقد کیا ہے جیسا
کفار قریش نے پنجبر اسلام مل اللہ کا کو تل کرنے کے سلسلے میں '' وارالندوہ'' میں اجلاس منعقد کیا تھا
۔ اس اجلاس میں بھی شخ نجدی (جس کے روپ میں شیطان آیا تھا) '' وارالندوہ'' کے ہرایک رکن
کے نظریات سننے کے بعد انھیں مستر دکر کے حاضرین پراینا نظریہ مسلط کرتا ہے۔

ندکورہ دواجلاس کے درمیان ۔ جو دومختف زمانوں میں واقع ہوئے ۔ جوفر ق اظر آتا ہے وہ سے کہ شخ نجدی کی قیادت میں ' دارالندوہ' کا اجلاس ناکا می سے دو چار ہوتا ہے اور رسول خدا گی جان نے جاتی ہے، جب کہ عبداللہ ابن سباکی قیادت میں منعقد ہوئے اس جلسے منصوبہ کو عملی جان نے جاتی ہا تا ہے اور دومضری سپاہ کے قائدین جیے، امیر الموشین پیلائلم، عائشہ بطلحہ وزبیر کی بے خبری جامہ پہنایا جاتا ہے اور دومضری سپاہ کے قائدین جیے، امیر الموشین پیلائلم، عائشہ بطلحہ وزبیر کی بے خبری اور ان کی مرض کے خلاف رات کی تاریکی میں دولشکروں کو آپس میں گرا کر اسلامی معاشرے میں برادرکشی اور اختلاف وافتر ال پیدا کرنے والی جنگ کے شعطے بحر کا دیے جاتے ہیں!

اس داستان کو بوی مہارت سے زمان و مکان کے اقتضا کے مطابق مرتب کئے جانے کے اس منصوبہ کا بتیجہ بید لکتا ہے کہ اس تباہ کن اور رو تکٹے کھڑے کردینے والی جنگ کے تمام گناہ اور ذمہ واریاں پمانی سبائیوں کے قائد عبداللہ ابن سباکی گرون پرڈال دی جاتی ہیں اور حقیقت ہیں اس جنگ دوسری جانب ایے افسانوں کی اس زمانے میں کمل حمایت اور تائید کے نتیجہ میں سیف وائی میں گھری اس نے بیٹے میں سیف کا تی میں تحریف کر کے تاریخ اسلام کو اپنے ہم عقیدہ مانویوں کے ذوق کے مطابق بدل دیتا ہے اور اسلامی معاشرہ میں نظریات اور عقاید کے اختلافات ایجاد کر کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خون کے بیاسا بنادیتا ہے اور زندیقوں کی آرز و کے مطابق اسلام کی بنیاد پر کاری ضرب لگا کراس کو کمزور کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔

جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیف کے بیان کے مطابق جمل کے خیرخوا ہوں کی سکے و آشتی کے لئے موافقت کے برعکس امام مسلم مجاشعی نام کے ایک نوجوان کے ہاتھ میں قر آن مجید دے کر جمل کے خیرخوا ہوں کی طرف بیجتے ہیں تا کہ انھیں قر آن اور اس کے احکام پڑعمل کرنے کی وعوت دے لیکن جمل کے خیرخواہ جواب میں اس نوجوان کے دونوں ہاتھ کاٹ کراسے آل کرڈالتے ہیں۔

اور جو پچےسیف نے مالک اشتر نخفی بمانی کے جنگ سے دوری افتیار کرنے کے بارے میں لکھا ہے تو مالک اشتر کی شہر ہُ آ فاق شجاعت و دلا وری کے چیش نظراس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

سیف نے لکھا ہے کہ حقیقت میں قعقاع بن عمرد نے عائشہ کے اونٹ کو مارڈ النے کا حکم جاری کرکے جنگ کا خاتمہ کیا جب کہ بیٹکم امام کی طرف سے جاری ہوا ہے اور اس سلسلے میں انھوں نے اپنے حامیوں کے ہمراہ خوداقدام کیا ہے۔

سیف لکھتا ہے کہ جنگ ختم ہونے سے پہلے قعقاع بن عمرونے عام معافی کا اعلان کیا اور کہا

"تم سبالان میں ہو" جب کدد کھتے ہیں کہ بیاعلان امام کے ترجمان کے ذریعہ امام کے حکم سے انجام پایا ہے۔ فرض کریں اگر تعقاع نام کا کوئی آ دی موجود بھی ہوتا تو امام کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت و کا لئم کی کہ خودایا تھم جاری کرتا؟!

اس کے علاوہ سیف مدگی ہے کہ جنگ کے خاتنے پر قعقاع اور چند دیگر افراد نے عائشہ کے کجاوے کو اونٹ کی چیٹھ سے جدا کر کے ایک کوشٹے میں رکھا، جب کہ امام کے حکم سے عائشہ کے بھائی محمد ابن ابو بکرنے میکام انجام دیا ہے۔

آخر میں سیف نے امام اورای طرح عائشہ ہے منسوب پھے بیانات ذکر کئے ہیں کہ ریرب با تیں ان حقائق ومطالب کے برعکس ہیں جنسیں تمام مورخین نے مختلف طریقوں سے درج کیا ہے۔

## داستان جمل کے نتائج

سیف کی روایات میں ،عثان کے زمانے کے بعد رونما ہوئی بعناوتوں اور شورشوں کے شعلے کچھانے میں نمایاں اور قابل شخسین کا م انجام دینے کا سحراافسانوی سور ماقعقاع بن عمروتمی کے سری بائدھا گیاہے اور کی کواس میں شریکے نہیں کیا گیاہے۔

كول كرسيف كى روايتول كے مطابق:

میة تعقاع ہے جو سبائی شورشیوں کو مجد کوفہ میں جمع ہونے سے منع کرتا ہے اور اس روز ان کے اور کوفہ کے گونر کے درمیان بھڑ کنے والے فتنہ کے شعلوں کو بچھاتا ہے۔

میدودی شخص ہے جوالک فوج کواپنی قیادت میں لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تا کہ محاصرہ میں مچنے خلیفہ عثمان بن عفان کو باغیوں اور تخریب کاروں سے نجات ولائے ،لیکن جب رامتے میں عثمان کے تل ہونے کی خبر منتا ہے تو کوفہ واپس لوٹے پر مجبور ہوتا ہے۔

ييقعقاع بى تقاجولوكول اوركوفدك كورزك درميان حكميت كارول اداكرتاب اورحكميت

میں اس کی بات مؤثر ثابت ہوتی ہے، وہ تھم دیتا ہے کہ امام کی مدد کے لئے لوگ ان کے فوجی کیمپ کی طرف روانہ ہوجا ئیں اورلوگ بھی اس کے تھم کی تھیل کرنتے ہیں۔

اور یمی قعقاع ہے کہ امام اس پراعتاد کرتے ہوئے اسے تھم دیتے ہیں کہ امام کے اپنی کی حیثیت ہے جمل کے خیرخواہوں اور امام کے درمیان سلح وآشتی کی کوشش کرے اور اس کی سرگرمیاں مطلوبہ نتیجہ تک پہنچتی ہیں اور دونوں گروہوں کے درمیان سلح کے مقدمات طے پاتے ہیں کہ اچا تک عبداللہ ابن سبایمانی کی فیطنوں اور دخل اندازی سے تمام کوشیشی نقش برآ ب ہوجاتی ہیں اور قعقاع کی فہم وفراست سے خاموش ہونے والی جنگ کی آگ سبائیوں کی شازشوں کے نتیجہ میں انتہائی تباہ کن صورت میں بحراک الحقی ہے اور انسانوں کی ایک بری تعداد تھمہ اجل بنادیتی ہے۔

یہ ہی تعقاع تھاجس نے اون کو مارڈ النے کا تھم جاری کر کے جنگ کو خاتمہ بخشا۔

یدوہی قعقاع تھاجس نے جنگ کے آخر میں "تم سبامان میں ہو" کا حکم جاری کرکے جل کے سپاہوں کے لئے عام معافی کا اعلان کیا اور جمل کے پریشان حال جنگجوؤں کو بدترین حالات ونتائج سے نجات دلائی۔

آخر میں بیقعقاع ہی ہے جوعا کشر کی محمل کواٹھا کراسے زمین پر رکھتا ہے۔

بی ہاں!ان سب افتخارات اور سر بلندیوں کا مالک وہی ہے، یعنی قعقاع بن عمرو، نا قابل کلست پہلوان،امت کا محت، مسلمانوں کا ہمدرد،ایک قابل اطاعت سیرسالا راور خاندان جمیم کا بااثر قائد جو خاندان جمیم اور مصر کے تاج بیں ستارے کی طرح چکتا ہے اوران جمام فخر و مبابات کا مالک ہے۔

اس کے مقابلے بیں جو تمام برائیاں، شورشیں، فتے ، تمخریب کا ریاں، مصیبت و بلائمیں اور بد بختیاں اسلامی معاشرے کو در پیش آئی ہیں وہ سب کی سب عبداللہ ابن سبا یہودی بھائی کے ہمیرو ببائیوں کی وجہ سے تھیں۔اس کے تمام نفرین وطلامت کے مستحق سبائی اور بھائی ہیں۔

سیف ابن عرمتی نے اس تمہید سازی، عجیب وغریب افسانے گڑھ کر، تاریخ کے سنول

میں تبدیلی کرے، حکام کے خطوط میں تغیر دے کر، جنگیں اور میدان جنگ جعل کرے اور خاص کر سائیوں اور ابن سبا کے افسانے کے منصوبے کے ذریعہ اپنا شیطانی مقصد حاصل کرنا چاہا ہے اور سیف کی خوش تنتی ہے آمام المؤرفین الوجعفر جربیطبری کی مہر بانی اور خصوصی توجہ سے جوا بمیت سیف کے خوش تنتی ہے آمام المؤرفین الیجعفر جربیطبری کی مہر بانی اور خصوصی توجہ ہوا ہے۔ کونکہ بارہ کے افسانوں کو لی ہے اس سے سیف اپنے تا پاک عزائم میں انجھی طرح کامیاب ہوا ہے، کونکہ بارہ صدیوں سے تاریخ اسلام کے حقائق سیف کے ان تخیلاتی افسانوں کے بادلوں کے بیچھے کھو مجے ہیں۔

آخر میں کیا بیر کہنا بہتر نہیں کہ سیف خاعدانی تعصب کا بہانہ بنا کراس کی آڑیں خودا پے دنی اعتقادات کے تحت اسلام کو کمزور کرکے اسے نا بود کرنے کے در پے تھا۔ کیا سیف کوزیر ایق اور مانوی خدجب کا بیروذ کرنہیں کیا گیا ہے؟

### قعقاع كے كام كا خاتمہ

یہاں تک ،سیف بن عمر کی طرف ہے اس کے نا قابل فنکست افسانوی سور ماقعقاع بن عمرو کے سلسلے میں اس کی شجاعتوں ،رجز خوانیوں ،رزمیدا شعار اور تعجب خیز کارنا موں کے بارے میں ہمیں جو پچھ ملاہے، وہ افتقام کو پہنچتا ہے۔

جنگ جمل کے بعد ہے اس وقت تک قعقاع کا کہیں نام نہیں لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ طبری دوبارہ سیف سے نقل کرتے ہوئے جنگ صفین کی جنگ جمل سے شاہت کے بارے میں قعقاع ابن عمروسے یوں روایت کرتا ہے:

می نے دنیا میں کی چیز کومفین اور جمل کی دوجنگوں جیسا شبینیں دیکھا۔ کیونکہ اس جنگ میں دوفو جیس اس قدرایک دوسرے کی نزدیک آچکی تھیں کہ ہم نے مجبور ہوکر اپنے نیزوں کے ساتھ فیک لگائی اور اپنے دائتوں سے ایک دوسرے سے جنگ کی اس طرح روبرو به ونا اور نیزول کا زمین میں نصب بونا اس قدر گنجان اور نزویک تھا کہا گرلوگ نیزوں پرقدم رکھ کر چلنا چاہتے تو بیمکن تھا!!

سیف نے صفین کے بارے میں رہ عجیب وغریب توصیف کرکے اپنے افسانوی سورما تعقاع کواس میں شریک قرار دیا ہے کیونکہ ریقعقاع ہے جس نے جنگ کونز دیک سے دیکھا ہے اور اس میں شرکت کا ہے۔

اس روایت کے علاوہ کوئی اور روایت سیف نے تش نہیں ہوئی ہے جواس بات کی دلیل ہو کہ قعقاع نے صفین یاصفین کے بعد کسی جنگ میں شرکت کی ہو۔

قعقاع کے بارے بیس سیف کے ذرایعہ جو آخری روایت ہم تک پیچی ہے وہ ایک الی روایت ہے جھے جری نے راجے کے حوادث کے خمن بی بیان کیا ہے اوروہ حسب ذیل ہے:

معاویہ نے (عام الجعماعة) مال "اتحادہ بجتی" ہے۔ مسال امام حس الفیجی اور معاویہ نے کی ہے کہ بعد علی کے دوستوں اور طرفداروں کو ایک ایک کرکے کوفہ معاویہ نے کی ہے جاد طبی کی اور ان کی جگہوں پر اپنے دوستوں اور طرفداروں کو آباد کیا۔ آخیس محقف شہروں بی "جلاوطن کیا اور ان کی جگہوں پر اپنے دوستوں اور طرفداروں کو آباد کیا۔ آخیس محقف شہروں بی "جلاوطن کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے جلاوطن ہونے والوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے جلاوطن ہونے والوں بی سے ایک قعقا کی بن عمر دبھی تھا کہ اسے قلسطین کے شہرایلیا جلاوطن کیا گیا اور اس کی جگہ پرخاندان تغلب کے افراد من جملہ جات نامی ایک شخص کو اگر قعقاع اور بنی عققان سے مر پوط اس کے دیگر رشتہ داروں کے محلے میں آباد کیا گیا۔

اسلامى اسنادمين قعقاع كانام

جو کھے ہم نے یہاں تک قعقاع بن عرو کے بارے میں بیان کیا ان سب نے مل جل کر

نوبت يهال تک پنجائى ہے کدابوجعفر محر بن صن ملقب بدشخ طوی (وفات معرض مجی علم رجال کوبت يہاں تک پنجائى ہے کدابوجعفر محر بن صن ملقب بدشخ طوی (وفات معرض کے بجی علم رجال کی اپنی کتاب میں دوجگہوں پر قعقاع کو امیر المؤمنین کے صحابی کے طور پر درج کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ''قعقاع بن عمیر ہیں۔ایک جگہ دو لکھتے ہیں: ''قعقاع بن عمیر ہیں۔ایک جگہ دو لکھتے ہیں: ''قعقاع بن عمیر محمی کے تشریخ کے تغییر نہیں لکھی ہے۔

شخ طوی کے بعد جن علماء نے ان سے اس بات کونقل کرکے اپنی کتابوں م میں درج کیاہے،حسب ذیل ہیں:

ارد بیلی (وفات اوالیے) نے کتاب "جامع الروات" میں ، قبیائی نے" بمع الرجال" میں جس کی تألیف النظال "میں میں کھی کے جادر مامقانی نے کتاب " تنقیع المقال" میں شیخ طوی کی کتاب رجال کا حوالہ دیکر قعقاع کا نام لیاہے۔

#### مامقاني لكهت بين:

قد قائ ... نظر رض ) نے اپنی رجال کی کتاب میں "اصحاب علی" کے باب میں دو
جگہوں پراس کا نام لیا ہے۔ ایک جگہ پرصرف اس کا نام لیا ہے اور دوسری جگہ پراس
کے باپ اور خاندان کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن اس کے حالات کے بارے میں کوئی
اشارہ نیس کیا ہے۔ فٹے نے قد قاع کے باپ کا نام عیر لکھا ہے جبکہ عبد البراور ابن اشیر
نے اس کا نام عرک کھا ہے۔ بعید نیس ہے کہ پہ پیغام محج تر ہو۔ ای طرح" اسدالغاب"
میں جگ قادمیہ میں ایرانیوں کے خلاف پریکار کے دوران قد قاع کی شجاعتوں اور
میں جگ قادمیہ میں ایرانیوں کے خلاف پریکار کے دوران قد قاع کی شجاعتوں اور
نیاں کا رناموں کے بیش نظرا ہے دوئے زمین کا شجاع ترین اور بے مثال پہلوان
نیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آیا ہے کہ قعقاع نے جنگ جمل اور دیگر جنگوں
میں علی کے ہمراہ شرکت کی حظی وزبیر کے ماتھ اس نے اتنی بہتر گفتگو کی کہ اس کے
سبب لوگ آئیں میں میں واشعی کرنے پرآمادہ ہوگئے۔ اور بیون فض ہے جس کے
سبب لوگ آئیں میں میں واشعی کرنے پرآمادہ ہوگئے۔ اور بیون فض ہے جس کے
سبب لوگ آئیں میں میں واشعی کرنے پرآمادہ ہوگئے۔ اور بیون فض ہے جس کے

بارے میں ابو بکرنے کہا ہے: "دافتکر میں تعقاع کی آواز ایک ہزار مردول کی آواز سے بردھکر ہے۔"!

لفظ "قعقاع" كى تشريح مي صاحب" قاموى الرجال" في معقاني كى اس سليلي مين ورج كى تمام باتون كوذكركرتي بوئ ككھاہے:

ظاہرا شخ طوی کا پی کتاب رجال میں مقصود پہلا تعقاع ، یعنی قعقاع بن تو رہے کہ ابن ابی الحدید نے اس کے بارے میں کہاہے : علی علیدالسلام نے اسے دلفکر'' کی سرداری تفویض کی اس نے ایک عورت کوایک لاکھ در ہم مہر دیدی اور علی کی باز پری کے ڈرسے معاویہ سے جاملا۔

### تاريخ مين خاندان توحيد

قرآن كريم من ايك على خائدان وحيد كانذكره مواب

اس خاندان كرائد (چلانے والے) اور پدرابراہیم طیل الرحمٰن علیہ السلام تھے خدا فرما تا

4

﴿ هُوَاجُنَبْاكُمُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِى الدِّيْنِ مِنُ حَرَجٍ مِلَّةَ آبِيُكُمُ إِبُرَاهِيْمَ هُوَ سَسْمًاكُمُ الْمُسُلِمِيْنَ مِنُ قَبُلُ وَفِى هَذَالِيَكُوْنَ الرَّسُولُ شَهِيْداُعَلَيْكُمْ وَتَكُونُواشُهُدَاءَ عَلَىَ النَّاسِ ﴾ (۱)

''…اس نے تم کوختب کیا ہے اور دین میں کوئی زحت نہیں قرار دی ہے۔ بھی تہرارے بابا ابراهیم کا دین ہے اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قر آن میں بھی مسلم اور اطاعت گذار رکھا ہے تا کہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔۔''

اس خاندان کی آخری کڑی حضرت رسول اللہ خاتم الانبیاء تھے، آپ بی پر رسالت کا خاتمہ ہوا، بھی خاندان تجرہ طبیہ ہے، اسکی شاخیس بھیلی ہوئی ہیں۔اسکی شاخیس مبارک، پھل پاک و پا کیزہ ہیں تاریخ میں متر ہیں اور قرآن کریم کے بیان کے مطابق ایک ہیں:

# كزشته فصلول كاخلاصه

تىخىل سىف القعسقاع بن عمرو تميساً سىف نے اپ خال سور ما تعقاع كوعروكا بيا اوراپ خاعدان تم مے قرار دیا ہے۔ (مولف)

### تعقاع كالتجرؤ نسب اورمنصب

سیف نے اپنے خیال میں قعقاع کو عمر و کا بیٹا ، مالک تصویر کا نواسہ اور اپنے قبیلہ تمیم سے تعلق تعلق رکھنے والا بتایا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی مال منطلبہ تھی ، اس کے ماموں خاندان بارق سے تھے۔ اس کی بیوی ہدید ہ خاندان ہلال نخے سے تھی۔

سیف کہتا ہے کہ تعقاع رسول خدا مٹھائی کے اصحاب میں سے تھا اور اس نے آنخضرت سے احادیث روایت کی ہیں۔وہ سقیفہ نی ساعدہ میں موجود تھا اور اس نے وہاں پر گزرے حالات کی اطلاع دی ہے۔

لما حظه مواس كي جنگي سر حرميان:

### ابوبكرا كے زمانے میں قعقاع كی شجاعتیں

قعقاع، قبیلہ ہوران کے خلاف حملہ میں ابو بھڑے تھم سے منظم کئے مکے ایک لشکر میں ٹرکت کرتا ہے کہ قبیلہ کا سردار علقہ اس کے چنگل سے فرار ہونے میں کا میاب ہوتا ہے اور قعقاع علقہ کے امل خانہ کو اسیر بنالیتا ہے۔

فتوح کی جنگوں میں ابو بھر ، قعقاع کو پر سالا راعظم خالد بن دلید کی مدد طلب کرنے پر عراق کے علاقوں میں جنگ میں شرکت کرنے کے لئے مامور کرتے ہیں ، جب ابو بھر پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ خالد نے آپ سے ایک لئکر کی مدد چائ تھی اور آپ صرف ایک آدمی کو اس کی مدد کے لئے بھیج رہ خالد نے آپ سے ایک لئکر کی مدد چائی تھی اور آپ صرف ایک آدمی کو اس کی مدد کے لئے بھیج رہے ہیں : جس سپاہ میں اس جیسا پہلوان موجود ہووہ ہر گزشکست سے دو چار نہیں ہوگی !۔

قعقاع جنگ المدين شركت كرتا ب بدب اے معلوم ہوتا ہے كدد شمن كى سياہ كا كماغرر، خالدے مقابلہ كرنے كے لئے ميدان ميں آيا ہے اور خالد كوفريب دينے كا نقشہ تھينج رہا ہے تو تعقاع تن تنہاد شمن كى فوج پر تملہ كر كے دشمن كى ريشہ دوانيوں كوفتش برآ ب كر كے ركھ ديتا ہے۔

اس کے بعد تعقاع خالد بن ولید کے ساتھ المذار ،الٹی ،الولجہ اور الیس کی جنگوں میں شرکت کرتا ہے۔

جنگ الیس میں خالد بن ولیدا پی تتم پوری کرنے کے لئے تین دن رات جنگی اسروں کے مرتن سے جدا کرتا ہے تا کدان کے خون سے ایک بہتا ہوا دریا وجود میں لائے الیکن خون زمین ہر جاری نہیں ہوتا تب قدها گا اوراس کے ہم خیال خالد کی مدد کرنے کے لئے آھے بڑھتے ہیں اورائ مشورہ دیتے ہیں کہ خون پر پانی جاری کردے۔ اس طرح خالد کی تتم پوری ہوتی ہے اور تمین دن رات مشورہ دیتے ہیں کہ خون کا دریا بہتا ہے جس کے نتیجہ میں اس دریا پر موجود پن چکیاں چلتی ہیں اور خالد کی فوج کے متم خون کا دریا بہتا ہے جس کے نتیجہ میں اس دریا پر موجود پن چکیاں چلتی ہیں اور خالد کی فوج کے

لئےآٹامہاہوتاہ۔

جرہ کے فتح کے بعد خالد بن ولید ، تعقاع کو مرحدی علاقوں کی کما نثر اور حکومت سوئیتا ہے اور قعقاع ، خالد کی طرف سے خراج اداکرنے والوں کو دی جانے والی رسید پر دستخط کرتا ہے جب خالد عیاض کی مدد کے لئے جمرہ سے باہر جاتا ہے تو قعقاع کو اپنی جگہ پر جانشین مقرر کر کے جمرہ کی حکومت اے سوئیتا ہے۔

قعقاع صید کی جنگ میں سپر سالار کی حیثیت سے عہدہ سنجالا ہے اور ایرانی فوج کے سپہ سالار روز مہر کوموت کے گھا ف اتارتا ہے اور فوج کے دوسر سے سرداروں کے ہمراہ سے بنی البرشاء اور فراض کی جنگوں میں شرکت کرتا ہے۔ ای آخری جنگ کے فاتمہ پر خالد بن ولید بھم دیتا ہے کہ فرار ک دشنوں کو تہدیج کیا جائے۔ اس طرح میدان جنگ میں قبل کئے گئے اور فراری مقتولین کی کل تعداد ایک لاکھ تک بینے جاتی ہے۔

اس کے بعد خلیفہ ابو بکر خالد بن ولید کو تھم دیتا ہے کہ عراق کی جنگ کو ناتمام چھوڈ کرشام کی طرف روانہ ہوجائے۔خالد گمان کرتا ہے کہ عراق کے ساتھ حسد کے پیش نظر ابو بکر گوالیا کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔ قعقاع فوراً خالد کو نصیحت کرتا ہے اور عمر کے بارے میں اس کی بدخنی کو حسن ظن میں تبدیل کر دیتا ہے۔
تبدیل کر دیتا ہے۔

تعقاع خالد کی سیاہ کے ساتھ عراق ہے شام کی طرف روانہ ہوتا ہے اوراس کے ہمراہ مشخ بہراء، مرج الصفر اورش کے ابتدائی شہر تنات ۔عراتی فوجیوں کے ہاتھوں فتح ہونے والا پہلاشہر۔ کی جنگوں میں شرکت کرتا ہے اوراس کے بعد واقو صدکی جنگ میں شرکت کرتا ہے۔

قعقاع ان تمام جنگوں کی مناسبت ہے شعر، رزم نامے اور رجز کے ذریعہ او بیات عرب کے خزانوں کو پُر کرتا ہے۔

ر موک کی جنگ میں خالدا سے مراتی سیاہ کی کرانڈسونپتا ہے اورا سے حملہ کرنے کا تھم دیتا ہے

معقولین کی تعدادایک لاکھتک پہنچتی ہے۔

ومثق کی جنگ میں قعقاع اورا یک دوسرا پہلوان قلعۂ ومثق کے برج پر کمندیں ڈال کر دیوار ر چڑھے ہیں اور دوسرول کی کمندول کو برج کے ساتھ مضبوطی سے بائدھتے ہیں اور اس طرح قلعہ کی دیوارےاوپر پڑھ کر قلعہ کے محافظوں سے نبر دا زیا ہونے کے بعد قلعہ کا دروازہ اسلامی فوج کے لئے کھولنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں اور شہر پر قبضہ کر لیتے ہیں۔قعقاع نے اس مناسبت ہے بھی چند اشعار کے ہیں۔

## عمر کے زمانے میں قعقاع کی شجاعتیں

اس کے بعد قعقاع جنگ فخل میں شرکت کرتا ہے،جس میں اتنی بزار روی مارے جاتے ہیں۔وہ اس سلسلے میں دولا فانی رزم نامے کہتا ہاس کے بعد ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے شام سے عراق کی طرف روانہ ہوتا ہے تا کہ اسلامی فوج کے سید سالا رسعد وقاص کی مدد کرے اور جنگ قادىيە يى شركت كرك.

قعقاع ایک ہزار سپاہیوں کو اپنی کمانڈ میں لئے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ کے بعد و میرے منازل کو طے کرتے ہوئے اغواث کے دن اپنی دعدہ گاہ، یعنی قادسیہ کے میدان جنگ میں پنچ جا تا ہے۔ دہ اپنے سپاہیوں کو دس دی افراد کی ٹولیوں میں تقسیم کرتا ہے اور انھیں بھم دیتا ہے کہ دہ ایک دومرے سے ایک خاص فاصلہ کی رعایت کرتے ہوئے ایک عظیم طاقت کی صورت بیس میدان جنگ میں داخل ہوں تا کہ فوجیوں کی ٹولیوں کی کٹر ت اسلامی فوج کی ہمت افز ائی کاسبب بنیں اورخود بہل ٹولی کے آگے آگے قدم بڑھا تاہے ادر اسلامی فوج کو امداد کینچنے کی نوید دیکر حوصلہ افزائی کرتاہے اوران سے کہتاہے، جو کام میں کرول تم بھی ای کوانجام دینا۔اس کے بعد تن تنہا میدان جنگ میں جاتا ہادرا ہے ہم پلید مقابل کا مطالبہ کرتا ہادر ۔ فتی کے قاتل ۔ وشمن کے سیسالار ذوالحاجب کو موت کے گھا نے اتار نے کے بعد وشمن کے ایک اور سروار اور پہلوان بیرزان پاری کوتل کرڈ التا ہے۔
اس کی شجاعت کو دیکی کر اسلامی فوج کے سپاہی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: بیدو ہی پہلوان ہے جس کے بارے ہیں ابو بکر شنے کہا ہے: ''جس سپاہ ہیں بید پہلوان موجود ہووہ سپاہ ہرگز ہی نے نہیں کھائے گئ'۔ قعقاع کے سپاہی اس کے تھم کے مطابق اس دن شام ہونے تک وقفے وقعے سے فولیوں کی صورت ہیں آکر اسلامی فوج کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں اور ہر ٹولی کے چینچنے پر وستوں کے دل تو جی ساور ہر ٹولی کے چینچنے پر وستوں کے دل تو جی بادر مسلمان بھی اس کے جواب میں نعر کا تھی ہیں اور ہر ٹولی کے چینچنے پر وستوں کے دل تو بی وارد شمن متزائر ل اور پریشان ہوجاتے ہیں۔

ای فرضی اغواث کے دن سعد وقاص ان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا قعقاع کو انعام کے طور پر دیتا ہے، جو خلیفہ مرق نے جنگ قادسیہ کے بہترین پہلوانوں کے لئے بھیجے تھے۔قعقاع اس روز تین بہترین رزم نامے کہتا ہے۔

ای جنگ میں قعقاع اپنے ماتحت افراد کو تھم دیتا ہے کہ وہ اپنے اونٹوں کو کپڑے ہے اس طرح ڈھانییں تا کہ وہ ہاتھی جیسے نظر آئیں پھر ان کو دی دیں کی ٹولیوں میں ایرانی فوج کے گھوڑ سواروں کی طرف روانہ کریں تا کہ وہ وحشت ہے اپنے عی انشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے بھگدڑ بچائیں، پھرخاندان تمیم کے جا بک سوار بھی ان کی مدد کے لئے آگے بڑھیں۔

گاس کی شب کو تعقاع اپنے ماتحت افراد کو دوست و شمنوں کی نظروں سے چھیاتے ہوئے ای جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پراغواث کے دن انھیں جمع کر چکا تھا، اور تھم دیتا ہے کہ اس کے افراد اغواث کے دن کی طرح لیکن اس دفعہ شوا شوا افراد کی ٹولیوں میں میدان جنگ کی طرف بڑھیں اور جب سوافراد کی پہلی ٹولی نظروں ہے او جھل ہوجائے تو دوسری ٹولی آگے بڑھے اور ای ترتیب سے دیگر ٹولیاں آگے بڑھیں۔ اس جنگی تھمت عملی کی وجہ ہے مسلمان فوج کا حوصلہ اس روز بھی اغواث كدا اكاطر تددكارور كآمدكا اميدين بلندمورا تاب-

جب، سعد وقاص مشاہدہ کرتا ہے کہ ایرانی فوج کا ہاتھی سوار دستہ اسلامی فوج کی معنوں کو تیز بھر کرتے ہوئے آگے ہو ، درہا ہے تو وہ قعقاع اوراس کے بھائی کو تھم دیتا ہے کہ ان کے راہنمااور آھے آئے، چلنے والے سفید بقی کا کام تمام کردیں ۔ قعقاع اور اس کا بھائی سفید ہاتھی کی دونوں آئکھیں نکال کرا ہے اندھا بنا : ہے ہیں اور قعقاع تکوار کے ایک وار ہے۔ اس کی سونڈ کوکاٹ کرجدا کر دیتا ہے اور بالاخرا ہے مارڈ النے کے بعدا یک لافانی رزم نامہ لکھتا ہے۔

جنگ 'لیسلة الله و یس "می قدقاع میدان جنگ کی طرف دوڑ نے میں دیگر کوگوں کے مقابلے میں پہل کرتا ہے اور ایک شعلہ بیان تقریر کرکے اپنے سپاہوں کو دشمن سے لڑنے کے لئے جوش دلاتا ہے اور دوسرے پہلوانوں اور دلا وروں کی مددے دشمن کے بیسر لا راعظم رسم کوموت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور مشرکیین کی فوج کوئس نہس کر کے دکھ دیتا ہے ۔ اس طرح ایرانی فوج کے تمی سے ذائد دستوں کے دلا وروں کے مقابلے کے سے ذائد دستوں کے دلا وروں کے مقابلے میں ای تعداد میں اسلامی فوج کے ، دلا ورجھی مقابلے کے لئے آھے برجے ہیں ان میں قدھا کا اپنے ہم پلہ پہلوان قاران کو خاک و خواز میں غلطار کر دیتا ہے اور باتی ایرانی فوجی یا مارے جاتے ہیں یا فرار کر جاتے ہیں ۔ اور سعد وقاص عم جاری کے تاہے کہ فراریوں کا ہی تھیدہ بڑھ راس کی تج بردیا ہے کہ دراریوں کا ہی تھیدہ بڑھ راس کی تج بردیا ہے کہ دراریوں کا ہی تھیدہ بڑھ راس کی تج بردیا ہی مقابلے کے اس میں ایک تھیدہ بڑھ راس کی تج بردیا ہی مقابلے کوئی میں ایک تھیدہ بڑھ راس کی تج بردیا ہی مقابلے کے اس کا جا ہے ہیں مقابلے کوئی میں ایک تھیدہ بڑھ راس کی تج بردیا ہی مقابلے کوئی میں ایک تھیدہ بڑھ راس کی تج بردیا ہی میں ایک تھیدہ بڑھ راس کی تج بردیا ہی کا ہو ہوں کی تاہد ہوں کا ہوں کردیا ہی کردیا ہوں کردیا ہے ہیں میا ہوں کوئی میں ایک تھیدہ بڑھ راس کی تب بردیا ہوں کردیا ہ

قادسید کی جدے ایک ہزار سات سوقطانی عورتم اپنے شوہروں ۔، مار۔ ، اولی جانے کی وجہ سے بیوہ ہوجاتی ہیں اور قبیلہ معز کے مہاجرین سے شادیاں کرتی ہیں ان میں قد ماع کا بیوی کی بہن ہیں وہ اپنی بہن کے ذریعہ اپنے لئے شوہر کے انتخاب کے سلسلے میں قعقاع کا انظر بیمعلوم کرتی ہے اور قعقاع چندا شعار کے ذریعہ اس کی راہنمائی کرتا ہے اور فتح بہر سر کے بارے میں شعر کہتا ہے۔

اسلامی فوج کے دریائے وجلہ کوعبور کرتے وئے غرقدہ نامی قبیلۂ با، ق کا ایک مختص محورے ہے گر کر دریا بیں ڈوب جاتا ہے، تعقاع اس کا تھے پکڑ کراہے ساحل تک نج نے کے آتا ہے اورائے غرق ہونے سے بچالیتا ہے۔ غرقدہ ایک توی پہلوان تھا۔ وہ قعقاع کی ستائش کرتے ہوئے کہتا ہے''عور تیں تجھے جیسا فرزند ہر گرجم نہیں دے سیس ''

قعقاع كافوجى دستة ابوال"ك نام مصمهورتفا، ببطافوجى دستة تفاجس في مدائن من

ندم رکھا۔

قعقاع ایرانی شکست خوردہ فراری سپاہیوں کا تعاقب کرتا ہے اوراس کی ایک فرا کے فخص کے ساتھ ڈبھیٹر ہوتی ہے ،قعقاع اسے قل کرڈ التا ہے اور دوجو پایوں پر بار کئے ہوئے اس کے اٹا شہ رفغیت کے طور پر قبضہ کر لیتا ہے ۔ جب ان گھریوں کو کھول کے دیکھتا ہے تو ان میں ایران ، روم بڑک اور عرب بادشا ہوں کا فوجی ساز وسامان پا ، ہے ۔ اسلامی فوج کا کمانٹر را نجیف سعد وقاص تعقاع کے حاصل کئے ہوئے اس مال غنیمت میں ۔ عروم کے بادشاہ ہرکلیوں کی تقوار اور بہرام کی زروقعقاع کو بخش دیتا ہے اور باتی مال خلیفہ عرکی خدمت میں مدینہ بھیجے دیتا ہے۔

#### جلولا کی جنگ:

جلولاء کی جنگ میں خلیفہ ،سعد وقاص کو تھم دیا ہے کہ تعقاع کو ایک فوجی دستے کی کمانڈ دے کرفتے جلولاء کے ہراول دستے کے طور پر ما بوریت دے اور جلولاء کو فتح کرنے کے احد شام تک پھیلے ہوئے ایران کے مغربی علاقوں کی حکومہ اس کوسونے ۔ تعقاع جلولاء کی طرف روانہ ہوتا ہے اور پناہ گاہوں میں مور چہ بندی کئے ہوئے ایر نیوں کو اپنے تحاصرہ میں لے لیتا ہے۔ لیمن ایمانی اپنی بناہ گاہ کے چاروں طرف لوہ کے تیز دھار الے فکڑے پھیلا کر اسلامی فوج کے تیز دھار الے فکڑے پھیلا کر اسلامی فوج کے گئے بناہ گاہ تک پہنچنے میں رکاوٹیں گھڑی کرتے ہیں اور صرف اپنے لئے رفت وآ مدکا ایک خاص اور کھوظ راستہ بناتے ہیں اور ضرورت کے علاوہ پناہ گاہ سے باہر نہیں نکلتے بیرحالت اسی روز تک جاری

راق

تعقاع اس مت من ایک مناسب فرصت کی انتظار میں رہتا ہے اور اچا تک تمارک رفت و آمد کے تنہا راستہ پر قبضہ جمالیتا ہے اور جنگی حکمت عملی سے مسلمان فوج کو تملم کے لئے جوش دفاتا ہے اور بہی امر دشمن کو شکست دینے کا سبب بن جاتا ہے ،اس معرکہ میں مشرکیین کے ایک لاکھ فوتی کا م آتے ہیں اور باتی فرار کرتے ہیں اور مسلمان ،فراریوں کا خاتقین تک پیچھا کرتے ہیں۔ فراریوں کا خاتقین تک پیچھا کرتے ہیں۔ فراریوں کا خاتقین تک پیچھا کرتے ہیں۔ فراریوں میں سے بعض مارے جاتے ہیں اور بعض ایر کئے جاتے ہیں ایرانی فوج کا کما غروم ران مجی ماراجا تا ہے۔

قعقاع اپنی پیش قدی کوقفر شرین تک جاری رکھتا ہے، حلوان کے سرحد بانوں کوتل کرتا ہے فوتی کیمپ اور شہر پر قبضہ کر کے سعد دقاص کے والبس کوفہ پہنچنے تک وہیں پر پڑاؤڈ الرا ہے۔قعمقاع نے جلولاء کے بارے میں بھی شعر کہے ہیں۔

شام سے ابوعبیدہ خلیفہ عمر سے مدوطلب کرتا ہے خلیفہ سعد کو تھا ہے کہ قدھاع کو ایک سپاہ کی کماغر میں ابوعبیدہ کی مدد کے لئے شام روانہ کرے \_قعقاع چار ہزار جنگجوؤں کو لے کرشام کی طرف روانہ ہوتا ہے جب مشرکین کو قدھاع اوراس کے سپاہیوں کے آنے کی خبر ملتی ہے تو ابوعبیدہ پر سے محاصرہ اٹھا لیتے ہیں منتشر ہوجاتے ہیں اور ابوعبیدہ ، قدھاع کی مدد کے پہنچنے سے پہلے ہی حمص کو دوبارہ اپنے بیٹے میں لے لیتا ہے ۔ عمر محکم دیتا ہے کہ قدھاع اوراس کے سپاہیوں کو بھی مال غنیمت کی دوبارہ اپنے تینے میں لے لیتا ہے ۔ عمر محکم دیتا ہے کہ قدھاع اوراس کے سپاہیوں کو بھی مال غنیمت کی تعقیم میں شریک قرار دیا جائے ۔قدھاع اس مناسبت سے بھی چند شعر کہتا ہے۔

نهاوند کی جنگ:

نہادیم میں ایرانی ، تکعد میں بناہ لیتے ہیں اور ضرورت کے علاوہ اس سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ تکعیّہ نہاوئد پرمسلمانوں کے محاصرہ کا کام طول پکڑتا ہے۔ آخر قعقاع آیک مذہبر سوچتاہے اور جنگ شروع کرتا ہے، اچا تک حملہ کرتا ہے، جب شرکین دفاع کرنے لگتے ہیں تو مسلمان یکھے ہے ہیں،
ایرانی ان کا پیچھا کرتے ہیں اور مسلمان پیچھے ہے جاتے ہیں، اس طرح دشن کو قلعہ ہے باہر کھنے گلاتے
ہیں۔ وہ اس صد تک باہر آتے ہیں کہ قلعہ میں قلعہ کے کا فظوں کے علاوہ کوئی باتی نہیں رہتا۔ اچا تک
مسلمان مؤکر تلواروں سے ان پروار کردیے ہیں اور ان کے کشتوں کے پشتے لگادیے ہیں، زمین ان
کے خون سے بحرجاتی ہے اور الی پھسلنی بن جاتی ہے کہ سوار اور پیدل فوبی اس پر پھسل جاتے ہیں
جب دن گزر کر رات پہنے جاتی ہے تو ایرانی فلست کھا کر فرار کرنے گئے ہیں۔ وہ راہ اور چاہ میں تمیز
بیس کر کتے اور اپنی کھودی ہوئی خندتی اور اس میں جلائی گئی آگ میں ایک ایک کرکے گرتے جاتے
ہیں اور جل جاتے ہیں وہ اس آگ ہے بحری خندتی میں گرتے ہوئے فاری زبان میں فریاد بلند
کرتے ہیں "وائے خود" وائے خود" کے کری خندتی میں گرتے ہوئے فاری زبان میں فریاد بلند
کرتے ہیں" وائے خود" کرکارایک لاکھانیان اس آگ میں جل کررا کھی ہوجاتے ہیں سے تعدادان
معتولین کے علاوہ ہے جواس جنگ کے میدان کارزار میں کام آتے تھے!

نہاوند کی جنگ میں ایرانی فوج کا سپر سالار فیروزان بھا گئے میں کا میاب ہوتا ہے اور ہمدان
کی طرف فرار کرتا ہے ، قعقاع اس کا پیچھا کرتا ہے اور ہمدان کی گزرگاہ پراس کے قریب پہنچتا ہے۔
لیکن گزرگاہ میں موجود شہد کا بار لے جانے والے مویشیوں کی کثرت کی وجہ نے فیروزان گزرگاہ کوعبور
نہیں کرسکتا ہے کھوڑے سے اتر کر پیاڑ کی طرف بھا گتا ہے اس اثناء میں قعقاع پہنچ کرا ہے وہیں
پڑتل کرڈالتا ہے میشد کا بار لئے ہوئے مویشیوں کے سبب راستہ بند ہونے کے موضوع کی وجہ سے بیہ
پٹل کرڈالتا ہے شہد کا بار لئے ہوئے مویشیوں کے سبب راستہ بند ہونے کے موضوع کی وجہ سے بیہ
پٹل کرڈالتا ہے کہ دو خداکے پاس شہد کی ایک فوج بھی ہے''

فیروزان کے قل ہونے کے بعد ہمدان اور ماہان کے باشدے قعقاع سے امان کی ورخواست کرتے ہیں۔امان نامہ لکھاجاتا ہے اور قعقاع اس کی تائید و گوائی میں اس پر دستخط کرتا ہے ۔وواس مناسبت سے بھی اشعار کہتا ہے۔

#### قعقاع ،عثمان كيزمانه مين

خلیفه عنمان سیرهادر مصره می قعقاع کوکوفه کے علاقوں کے سید سالاراعظم کی حیثیت معرد کرتا ہے۔

کوف میں شورش وفت پر پاہونے پر قعقاع دیکتاہے کہ سبائی مجد کوفہ میں اجماع کر کے خلیفہ عثان کی معزولی و برطر فی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قعقاع انھیں دھرکا تاہے ، سبائی ڈرکے مارے اپنے مطالبات کو چھپاتے ہیں ادر اظہار کرتے ہیں کہ وہ کوفہ کے گورز کی برطر فی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قعقاع ان سے کہتا ہے : تمھارا مطالبہ پورا ہوگا!اس کے بعد انھیں تھم دیتا ہے کہ متفرق ہوجا کیں اور اب مجد میں اجتماع نہ کریں۔

جب مالک اشتر کوفہ کے گوئر کوشہر میں داخل ہونے سے رو کئے کے لئے شورشیوں اور باغیوں کو اکساتا ہے تو کوفہ کا ڈپٹی گورزان کو تھیجت کرتے ہوئے بغاوت کوروکتا ہے۔ تعقاع ڈپٹی گورزکومبرکا مظاہرہ کرنے کا حکم دیتا ہے وہ بھی اس کی بات کو مانتے ہوئے اپ گھر چلا جاتا ہے۔ جب سبائی دوبارہ مجد کوفہ میں اجتاع کرتے ہیں اورعثمان کے خلاف برگوئی کرتے ہیں تو

قعقاع سبائیوں کونھیحت کر کے تھنڈا کرتا ہے اور وعدہ دیتا ہے کہ عثان کے مقرر کر دہ تما م عہدہ داروں کو برطرف کردے گااوران کے مطالبات قبول کئے جا کیں گے۔

جب عثمان نے مختلف شہروں کے باشندوں سے مدوطلب کی کداسے محاصرہ سے نجات دلائمی ہوتے تھا کے کوف سے اور دوسرے لوگ دیگر شہروں سے مثمان کی مدد کے لئے مدیند کی طرف رواند ہوتے ہیں۔ جب عثمان کو محاصرہ کرنے والے سہائی اس خبر سے مطلع ہوتے ہیں کہ عثمان کے حالی ان کی مدد کے لئے مدیند کی طرف آرہ ہیں تو فوراعثمان کا کام تمام کردیے ہیں عثمان کے قتل کی خبر سنتے کی مدد کے لئے مدیند کی طرف آرہ ہیں تو فوراعثمان کا کام تمام کردیے ہیں عثمان کے قتل کی خبر سنتے ہیں عثمان کے قتل کی خبر سنتے ہیں تعتمان مداستے جی سے کوف کی طرف والی لوٹ جاتا ہے۔

### قعقاع، حضرت علیؓ کے زمانہ میں

جب حضرت على المرابي المرافى على المرافى كى اوران كى اوركوفى كى المرابوموى المرابي اورابوموى المرابي المرابي المرافى كى اوران كى اوران كى اوركوفى كى باشندول سے اختلافات بيدا بوئ ، تو تعقاع مصلح كى حيثيت ہے آ كے بڑھتا ہے اورلوگوں كوفيى حت كرتا ہے اورائيس اس بات پر آماد وكرتا ہے كہ معاشر كى اصلاح كے لئے امام كى دعوت تبول كريں لوگ اس كى فيرحت قبول كريں الوگ اس كى فيرحت قبول كريں الوگ اس كى فيرحت قبول كريں الوگ اس كى فيرحت بين اورخود قعقاع بھى پائى برارسيا بيوں كے بمراه امام كى فدمت شرى الف كى خدمت ميں اورخود قعقاع بھى پائى برارسيا بيوں كے بمراه امام كى خدمت شرى خاتا ہے ۔ (الف)

امام علم دیتے ہیں کہ قعقاع ان کے ایکی کی حیثیت سے ملے واشتی برقر ارکرنے کے لئے طلحہ، زبیراور عائشہ کے پاس جائے۔ قعقاع کی سرگرمیوں اور حسن نبیت کی وجہ سے اختلاف وتفرقہ ختم ہونے والا تھا لیکن سبائی اس ملح واشتی کا شیرازہ بھیر کے دکھ دیتے ہیں اور طرفین کی بے خبر کیا ہیں۔ رات کی تاریکی میں دونوں فوجوں کے درمیان جنگ کے شعطے بحرکا دیے ہیں۔

قعقاع امام كر مراہ جنگ يل شركت كرتے ہوئے خود كوعا شرك اونت كي ترزو يك پہنچا تا ہاس كے بعد تھم ديتا ہے كداون كاكام تمام كردواور جنگ كے خات پر جمل كے خير خواہوں كے لے عام معانی كااعلان كرتا ہے اور كہتا ہے كہ: "تم امان بل ہو"

ام الموضن عائشہ رونما ہوئے ان حالات نہ پشیان ہوتی ہیں ،اماتم بھی پشیانی کا اظہار کرتے ہیں اور دونوں تمنا کرتے ہیں کہ کاش اس واقعہ سے بیں سال پہلے مرچکے ہوتے! امام قعقاع کو تھم دیتے ہیں کہ ام الموضن کی بے احترامی کر۔ نے والے دوافراد کوسوسوکوڑے

مارے۔

الف)-تاريخ طبري طبع يورب مام

آخر می سیف نے ایک الی روایت بھی نقل کی ہے جواس امر کی دلیل ہے کہ قعقائ نے مفین کی جگ میں کہ کی شرکت کی ہے۔

آخر کارمعاویہ "عام الجماعة" کے بعد حضرت علی معطع کے حامیوں اور طرفداروں کو جلاوطن کتا ہے۔اور قدهاع کو بھی ای الزام میں فلسطین کے ایلیانام کے علاقہ میں جلاوطن کرتا ہے اور ان کی جگہ پراپنے حامیوں اور دشتہ دارون کو کوفہ میں آباد کرتا ہے ،سیف نے ان جلاوطن ہونے والوں کے نام بھی مرکھے اور انھیں" دختل ہونے والے" کہا ہے۔

maablib.org

# احادیث سیف کےراویوں کاسلسلہ

(مولف)

ہم نے گزشتہ ضلوں میں قعقاع کے بارے میں سیف کی روایات پر بحث وتحقیق کی۔اب ہم اس فصل میں پہلے ان راویوں کے بارے میں بحث کریں گے جن سے سیف نے روایات نقل کی بیں اوراس کے بعدان کتابوں کا جائزہ لیس مے جن میں سیف سے روا تیں نقل کی جیں۔

### ا۔وہ راوی جن سے سیف نے روا تیں نقل کی ہیں

قعقاع بن عرتمي كاافساندسيف كى ١٨ روايات مين ذكر بواب المام المورفيين طبرى في ان ميس اكثر كوا في تاريخ مين نقل كيا ب جب بم الن روايات كى مندكى طرف رجوع كرتے إلى

#### تومعلوم ہوتا ہے:

- (۱) اس کی ۳۸ روایات میں محمد کانام راوی کی حیثیت سے ذکر ہوا ہے۔ سیف اس محمد کوابن عبر اللہ بن سواد بن نویرہ بتا تا ہے اور اختصار کے طور پراھے محمد نویرہ یا محمد بن عبد اللہ اور اکثر صرف محمد کے نام سے ذکر کرتا ہے۔
- (۲) اس کا ایک راوی مہاب بن عتباسدی ہے جس سے اس نے اپنی پندرہ روایات نقل کی ہیں طبری اے اختصار کے طور پر مہاب ذکر کرتا ہے۔
- (۳) بزید بن اسید خسانی ،اس کا ایک اور راوی ہے۔اس کا نام اس نے اپنی وس روایات کی سند میں ذکر کیا ہے اور اس کی کنیت ابوعثان بیان کی ہے۔
- (۳) سیف کی آٹھ احادیث کارادی زیاد بن سرجس احری ہے۔ سیف اختصار کے طور پراے زیادیازیاد بن سرجس کے نام سے یاد کر اہے۔
  - (۵) الغصن بن قاسم كنانى \_
- (۲) عبدالله بن سعید بن ثابت جذع ، اختصار کے طور پرسیف اے عبدالله بن سعید یا عبدالله
   کتام ہے ذکر کرتا ہے۔
- (2) ظفر بن دہی ، یہ سیف کان محاب رسول مٹھی آئی میں سے ہے جنمیں اس نے خود جعل کیا ہے اور اس کی احادیث کارادی بھی ہے۔
- . (۸) قعقاع بن عمر دحمی ،ظفر کے مائند سے بھی اس کا ایک جعلی صحابی ہے اور اس کی احاد ہ**ے کا** راد کی بھی ہے،
- (۹) معب بن عطید بن بلال بدائی باپ تروایت کرتا ہے، جب کہ باپ بیٹے دوتوں ایک دومرے سے دوایت کرتے ہیں اور ایک عما اعماز روایت کرتے ہیں۔
- (۱۰) نعر بن سرى أضى بعض اوقات اس ؟ نام سيف كى احاديث عن اختمار كے طور يرنفر

ذكر ہوا ہے۔

(۱۱) ابن رفیل، این باب سے روایت کرتا ہے، رفیل کے باپ کوسیف بن عمر، رفیل بن میسور -4けんけっとと

(۱۲) عبدالحن بن ساه احرى سيف اس كانام لقب ك بغير ذكر كرتاب.

(۱۳) مستنیر بن بزید،ال نام سیف کامقصودستنیر بن بزیدخی ب-

(۱۴) قیس،سیفاے ستنرکا بھائی بتاتا ہے۔

(١٥) کہل،سیف نے اے کہل بن یوسف ملی خیال کیا ہے۔

(١٦) بطان بشر

(١٤) ابن ابومكنف

(۱۸) طلحه بن عبدالرحمان،اس کی کنیت ابوسفیان بتائی ہے۔

(١٩) حميد بن الي شجار

(٢٠) القطع بن هيتم يكالَى

(٢١) عبدالله بن محفز بن تعليه، وه اي باب سروايت كرتاب، باب بين دونول سيف كي

صرف ایک حدیث کےراوی ہیں۔

(۲۲) خطلة بن زياد بن حظله مميى.

(۲۳) عروة بن وليد

(۲۱۳) ابومعبرعبسی

(10) הקייטולתע

(٢٦) مصعة المزني

(۲۷) مخلد بن کثیر

- (۲۸) عصمة الوامكي
- (٢٩) عمرو بن ريان

### ۲۔وہ علماء جنھوں نے سیف سے روایتی نقل کی ہے

ایتمام وہ افسانے جنھیں اب تک ہم نے قعقاع کے بارے میں ذکر کیا ،انہیں پہل بار سیف بن عمرتمیں (وفات تقریباً مسایہ ہے)نے''فقع''اور''جمل''نامی اپنی دو کتابوں میں ثبت و منبط کیا ہے۔

مندرجہ ذیل علماء نے ان کتابوں سے تعقاع کے بارے میں سیف کی روایتوں کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے:

٢ \_ طبري (وقات والله) في اني كتاب" تاريخ كير" من \_

٣- الزازي (وفات عيده) في كتاب "جرح وتعديل" من

سم\_ابن السكن (وفات س<u>٣٥٣</u> هـ)نے كتاب"حروف الصحابة" ميں۔

۵\_ابن عساكر (وفات اعده ه) في كتاب" تاريخ مدينه وومثق"مي -

ان سے بھی درج ذیل مؤلفین نے اپنی ادبی کتابوں میں سیف کے مطالب کوفل کیا ہے:

٢ ـ الاصماني (وفات ٢٥٦ هـ) في كتاب "اعاني" من طري في كيا ب-

ابن بدرون (وفات معمده) في ابن عبدون كقصيده كي شرح مين طبري في قل

کیاہے۔

۸۔ ابن عبدالبر(وفات سے ہے ہے کتاب "الاستیعاب" میں، سیف کے مطالب کو رازی سے نقل کیا ہے۔

9\_ابن اثیر (وفات معلیم) نے کتاب اسد الغاب سیف کے مطالب کو ابن

عبدالبرے فق کیا ہے۔

١٠ والمراد المراكب المراكب التجريد على المن المركب المراكب الم

اا۔ ابن جمر (وفات ۸۵۲ھ) نے کتاب ''الاصابہ'' میں ان مطالب کوخودسیف بن عمر، طبری، رازی، ابن سکن اور ابن عسا کرنے قتل کیا ہے۔

سیف کے افسانے تاریخ کی مندرجہذیل عمومی کتابوں میں بھی نقل ہوئے ہیں:

۱۲۔ ابن اثیر (وفات مسلامی) نے کتاب'' تاریخ کامل' میں طبری نے قتل کیا ہے۔ ۱۲۔ ابن کثیر (وفات معلیہ) نے کتاب'' تاریخ البدائی' میں طبری نے قتل کیا ہے۔

جغرافيد كى كتابول من بحى سيف كافساني درج ك مح مين:

۵۱۔ الحموی (وفات ۲۲۱ه) نے کتاب "مجم البلدان" میں براہ راست سیف بن عمر فقل کیا ہے۔

١٦ عبد المؤمن (وفات معيده) في كتاب "مراصد الأطلاع" من حوى في قل كيا

- الحمر ى (وقات ووقي) في كتاب "روض المعطار" من براه راست سيف في الم

4

قعقاع کے افسانوں کا ان کتابوں میں اشاعت پانا اس امر کاسب بنا کہ قعقاع کا نام شیعوں کی رجال کی کتابوں میں بھی درج ہوجائے ، جیسے:

۱۸ یشخ طوی (وفات ۲۰۷۰ه ۵) نے کتاب 'رجال' میں۔

١٩ قبها كي (سال تأليف ٢١٠١ه) في كتاب "مجمع الرجال" مِن في كتاب "رجال"

ئى كىاب\_

ro۔ ارد بیلی (وفات اوالھ)نے کتاب" جامع الروات" میں شیخ کی کتاب رجال سے

تقل کیاہے۔

المامقانی (وفات معلاه) فی کتاب و منتقع القال میں شیخ طوی کی کتاب رجال نے قبل کیا ہے۔

۲۲ یشتری، معاصر نے مامقانی کی کتاب " تنقیح القال "اور شیخ طوی کی کتاب رجال سے نقل کیا ہے۔

maablib.org

# قعقاع کے بارے میں سیف کی *سڑسٹھ '*روایتوں کا خلاصہ

تعقاع کی خبرادراس کے جرت انگیز افسانوی شجاعتیں اور کارنا ہے، ندکورہ کتابوں کے علاوہ تاریخ اسلام کے دیگر معتبر مصادرو منابع میں وسیع پیانے پر، شاکع ہو چکے ہیں۔اس سلسلے میں سیوں نے سیف بن عمرتمی ہو روایت نقل کی ہے۔ کیونکہ سیف مدعی ہاور دہی روایت کرتا ہے کہ بد شال اور نا قابل شکست تمیمی پہلوان، قعقاع بن عمر و تمیمی پیغیبراسلام مشریف ایک اصحابی رہ چکا ہاور اس نے آخضرت سے روایتی نقل کی ہیں، سقیفہ بی ساعدہ کود یکھا ہاوراس کے بارے میں خبر بھی دی ہے، ارتد اداور فتو حات اسلامی کی اکتس جنگوں میں شرکت کی ہے۔ ان جنگوں میں سات لاکھ ہوئے ہیں۔ خوال کا مار ان عام ہوئے ہیں ان کے سرتن سے جدا کئے گئے ہیں یا جل کر داکھ ہوئے ہیں۔ قعقاع بن عمر و تمیمی ان جنگوں کا بیہلوان اور مرکزی کر دار وشیر مرد تھا، اس نے اسار دم نامے کی سات کا کھے ہیں۔

سیف نے ان تمام مطالب کو ۲۷ ،احادیث میں بیان کیا ہے اور ان میں سے ہر حدیث کو چندراویوں نے قل کیا ہے کہ ان میں سے جالیس راوی صرف سیف کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ ای طرح سیف نے الی جنگوں کا نام لیا ہے جو ہرگز واقع نہیں ہوئی ہیں اور الی جگہوں کا نام لیا ہے جو بالکل وجو ذہیں رکھتی تھیں اور وہ تنہا شخص ہے جس نے الی جنگوں اور جگہوں کا نام لے کر

ان کا تعارف کرایاہ۔

سیف منفرد فخض ہے جو تاریخ اسلام کے چھیں سال تک کے ایسے واقعات و حالات کی تشریح کرتا ہے جو ہرگز واقع نہیں ہوئے ہیں اور دیگر کمی بھی خبر بیان کرنے والے نے ایسی با تیں نہیں کمی ہیں ، بلکہ سیف نے تن تنجا ان افسانوں کی ایجاد کر کے اپنے تصور میں تخلیق اور کتابوں میں ثبت کیا ہے۔

### تحقیق کے منابع

ہم نے سیف کی احادیث کے راویوں کی تلاش کے سلسلے میں ان مختلف کتا ہوں کا مطالعہ کیا جن میں تاریخ وحدیث کے تمام رایوں کے حالات درج ہیں، مثال کے طور پر:

- "علل و معرفة الوجال" تالف احمر بن علل و وفات الماسي)
  - "تاريخ بخاري" تالف بخاري (وفات ٢٥٦هـ)
  - "جرح و تعديل" تالفرازى (وفات ٣٢٧)
- "ميزان الاعتدال"، والعبر" اور" تذكرة الحفاظ" تأليف وجي (وقات ١٩٦٨ عير)
- "لسان الميزان ""تهذيب التهذيب ""تحقريب التهيب" أور

"تبصير المنتبه" تالف ابن فجر (وفات ١٥٨هـ)

- "خلاصة التهذيب" تاليف مفى الدين، كتاب كى تاليف كى تاريخ ٩٢٣ هـ اس كے علاوہ طبقات كى كتابوں ميں، مثال كے طور پر:
  - طبقات ابن سعد (وفات ۲۳۰ه)
  - طبقات صنیفة بن خیاط (وفات ۱۳۳۵ه)
     ای طرح کتب انساب میں، جیسے:

- · "جمهرة انساب العرب" تالف ابن وفات ٢٥٢هم)
  - "انساب"معاني (وفات ١٢٥هـ)
    - "اللباب" ابن اثير (وفات ١٣٠)

#### تحقيق كانتيجه

ہم نے ندکورہ تمام کم آبوں میں انتہائی تلاش وجتوکی ، صرف انہی کم آبوں پراکتفائیس کی بلکہ
اپ موضوع ہے مربوط مزید دسیوں منابع ومصادر کا بھی مطالعہ کیا، صدیث کی کما بیں جیسے منداحمہ
کا کمل دورہ اور صحاح سنہ کی تمام جلدیں ، ادبی کما بیں جیسے : ''عقد الفرید'' تالیف عبدالبر (وفات کا کمل دورہ اور صحاح سنہ کی تمام جلدیں ، ادبی کما بیں جیسے : ''عقد الفرید'' تالیف عبدالبر (وفات کر ایس کے کا درانی کی تاکہ سیوں کمابوں کی ورق گردانی کی تاکہ سیف این عمر کے ان راویوں میں ہے کی ایک کا بتا چل جائے ، جن ہے اس نے میکڑوں احادیث روایت کی جیں ، لیکن ان راویوں کی تاموں کا ہمیں سیف کے علادہ کہیں نشان نہ میکڑوں احادیث روایت کی جیں ، لیکن ان راویوں کے تاموں کا ہمیں سیف کے علادہ کہیں نشان نہ میل اس بناء ہم ان تمام راویوں کو بھی سیف کے جعلی راویوں میں شار کرتے ہیں ۔ انشاء اللہ جہاں ہم سیف کے جعلی راویوں کی بارے میں بحث کریں گے وہاں سیف کی زبانی ان کی زندگی کے حالات کی بھی تشریخ کریں گے۔

ندکورہ راو بول کے علاوہ سیف نے قعقاع کی روایات میں چند منفرد نام بھی راو بول کے طور پرذکر کئے ہیں، جیسے:

''خالد کوتین روایات میں،عبادہ کو دوروایات میں اورعطیہ ومغیرہ اوردگیر چند مجہول القاب و نام، جن کی شناسائی کرناممکن نہیں ہے۔ان حالات کے پیش نظر کیے ممکن ہے کہ سیف کے درج ذیل عنوان کے راویوں کی پیچان کی جاسکے:

"نی کنانه کاایک مرد" "نی ضه کاایک مرد" " طی سے ایک مرد" بی ضه کاایک بوژها"

''اس ہے جس نے خود بکرین داکل ہے سنا ہے'' ،ان ہے جنھوں نے اپنے رشتہ دارول ہے سنا ہے''، ابن محراق نے اپنے باپ سے ''اور''ان جیسے دیم مجبول راوی جن سے سیف نے روایت کی ہے؟! تقریبایقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ سیف ابن عمرتمی نے ایسے راویوں کا ذکر کرتے وقت بجيدگي كويدنظرنبين ركھا بلكه لوگوں كوبے د توف بنايا ہے اورمسلمانوں كانداق اڑايا ہے۔ ندكورہ حالات كے پیش نظر قارئين كرام كے لئے بيدا يك لحد فكريد ہے كہ جب سيف كى احادیث کے راویوں کی بیرحالت ہوتو خودسیف کی احادیث اور اس کی باتوں پر کس حد تک اعتبار اور مروسه كياجا سكتاب؟!

### چوتھا حصه :

### ٢\_عاصم بن عمروتميمي

- عراق کی جنگ میں۔
- "دومة البحدل" كى جنك مين-
  - شىكى جىكى يى
  - قادىيەكى جنگ مى
    - جراثيم كدن-
  - مرزين ايان ش-
  - عاصم كفرزنداورخاعدان-
- عاصم كيار على سيف كى احاديث كراوى



# عاصم عراق کی جنگ میں

مصدر السجميع في ماذكروا هو احاديث سيف جو كچوعلاء نے عاصم كے بارے من لكھا ہے وہ سبسيف منقول ہے (مولف)

#### عاصم کون ہے؟

سیف بن عمر نے عاصم کواپے خیال میں تعقاع کا بھائی اور عمر وحمی کا بیٹا جعل کیا ہے اور اس کے لئے عمر و نامی ایک بیٹا بھی خلق کیا ہے کہ انشاء اللہ ہم باپ کے بعد اس کے اس بیٹے کے بارے میں بھی بحث وحقیق کریں گے۔

عاصم بن عمر وسیف کے افسانوی سور ماؤں کی دوسری شخصیت ہے کہ شجاعت، دلاور کی فہم و فراست ، خن دری ادر شعر وادب وغیرہ کے لحاظ ہے بھی سیف کے افسانوں میں اپنے بھائی قعقاع کے بعد دوسرے نمبر کا پہلوان ہے۔ ابن جرنے اپنی کتاب "الاصاب" میں عاصم بن عمروکی یوں تعریف کی ہے:

"عاصم، خاندان بی تمیم کا ایک دلا درادراس خاندان کے نامور شاعروں میں ہے،" ابن عسا کر بھی اپنی عظیم تاریخ میں عاصم کی یوں تعریف کرتا ہے:

"عاصم قبیله بن تمیم کاایک بهلوان اوراس خاندان کاایک مشہور شاعرے۔"

"استیعاب" اور تجرید" جیسی کتابوں میں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے۔ تاریخ طری میں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے۔ تاریخ طری میں بھی اس کے بارے میں مفصل مطالب درج ہیں اور دوسروں نے بھی تاریخ طبری ہے اقتباس کر کے عاصم بن عمر وطنمام عاصم بن عمر وطنمام سے مربوط تمام روایتوں ہیں"

چونکیطری نے عاصم بن عمرہ کے بارے میں روایات کو ساتھ سے مع ہے حوادث کے مم بھی عاصم کے معمن میں ابنی تاریخ کی کتاب میں مفصل اور واضح طور پر درج کیا ہے، اس لئے ہم بھی عاصم کے بارے میں ای کا ایف کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے بعد تحقیق کر کے حق کق کے پانے کے طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے بعد تحقیق کر کے حق کق کے پانے کے طرف سے موازنہ کے لئے ساتھ سے موازنہ کر گے تھیں کر کے تحقیق کر ہی ہے۔

### عاصم،خالد کے ساتھ عراق میں

جریرطری نے ساچے کاریخی حوادث وواقعات کے حمن عی سیف سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

چونکہ خالد بن ولید بمامہ (الف) کے مرتد ول سے برسر پیکارتھا، اس لئے عاصم بن عمر دکو ہراولی دستہ کے طور برعراق روانہ کیا۔

الف عامد شمخدے مرین تک اون کا قاصلے عم البلدان۔

عاصم نے خالد کی قیادت میں ایک سیاہ کے ہمراہ المذار کی جنگ میں شرکت کی اور انوش جان نامی ایرانی سید سالار کے تحت المذار میں جمع ایرانی فوج سے نبرد آزما ہوا۔ المقر اور دہانہ فرات بازقلی کی جنگ اور فتح حمرہ کے بارے میں سیف نے قل کرتے ہوئے طبری لکھتا ہے:

فالد، چرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اپنے افراد اور اپناساز و سامان کشتی ہیں سوار
کیا۔ چرہ کے سرحد بان نے اسلامی سپاہ کی پیش قدی کورو کئے کے لئے اپنے
بیٹے کو بند بائد ہے کا تھم دیا تا کہ فالد کی کشتیاں کچیڑ ہیں ہفنس جا کیں ،
فالد، سرحد بان کے بیٹے کی فوج کے ساتھ نبردا آز ماہوا اور ان ہیں ہے ایک گروہ
کومقر کے مقام پرقل کیا، سرحد بان کے بیٹے کو بھی فرات باذقلی کے مقام پرقل
کیا، سرحد بان کی فوج کو تبس نہس کر کے رکھ دیا سرحد بان بھا گئے ہیں کا میاب
ہوگیا۔ فالد اپنی فوج کے ہمراہ چرہ ہیں داخل ہوا اور اس کے کلوں اور فر انوں پر
بوگیا۔ فالد اپنی فوج کے ہمراہ چرہ ہیں داخل ہوا اور اس کے کلوں اور فر انوں پر
بوگیا۔ فالد اپنی فوج کے ہمراہ چرہ ہیں داخل ہوا اور اس کے کلوں اور فر انوں پر

خالد نے جب جرو کو فتح کیا تو عاصم بن عمر وکو کر بلاکی فوجی چھاونی اوراس کے جنگی ساز وسامان کی کما غریر منصوب کیا۔

بیان مطالب کا ایک خلاصہ تھا جنھیں عاصم اور اس کی جنگوں کے بارے بیں طبری اور ابن عسا کر دونوں نے سیف نے قل کر کے لکھا ہے .

حوی نے سیف کی روایتوں کے پیش نظران کی تشریح کی ہے اور مقرکے بارے میں اپنی کتاب میں لکھاہے:

مقر، جرہ کی سرزمینوں میں سے فرات باذقلی کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے۔ اس جگہ پرخلافت ابو بھڑ کے زمانے میں مسلمانوں نے خالدین ولیدگی قیادت میں ایرانیوں سے جنگ کی ہے اور عاصم بن عمرونے اس سلسلے میں ایوں کہا ہے: "مرز مین مقر می ہم نے آشکارا طور پر اس کے جاری پانی اور وہاں کے باشدوں پر تسلط جمایا اور وہاں پر ان کو (اپنے دشمنوں کو) موت کے گھاٹ اتاردیا۔اس کے بعد فرات کے دہائد کی طرف تملد کیا، جہاں پرانہوں نے پناولی محق ۔ بیدوی جگھی جہاں پر ہم ان ایرانی سواروں سے نیردا زیا ہوئے جو میدان جنگ سے بھا گنانیس جا سے تھے۔"

حره کی تشریح میں یوں کہتاہے:

حره نجف سے تین مل کی دوری پرایک شرب...

يهال تک کهتاہ:

شرچرہ کوچرۃ الروحاء کہتے ہیں، عاصم بن عمرونے اس جگدکے بارے میں یوں کہاہے:

"ہم نے پیدل اورسوار فوجوں ہے مجے سورے جرو کروحا پر حملہ کیا اور اس کے اطراف میں موجود سفید کلوں کواہے کا صروفیس لے لیا"۔

سيف كى روايت كا دوسرول سےموازنه:

میدہ مطلب ہیں جوسیف نے کہے ہیں لیکن ہم نے سیف کے علاوہ کی کوئیس پایا جس نے مقراور فرات باذقلی کے بارے میں پیچو کھا ہو! لیکن، چرہ کے سرحد بان کے بارے میں ۔ جیسا کہ قعقاع ابن عمر وحمی کی داستان میں بلاذری نے قتل کر کے ۔ بیان کیا گیا ہے: ''ابو بکر گی خلافت کے زمانے میں شخی نے المذار کے سرحد بان سے جنگ کی اور اسے شکست دی اور عمر جن خطاب کی خلافت کے زمانے میں عتب بن غزوان فتح جرہ کے لئے ما مور ہوا اور المذار کا سرحد بان اس کے خلافت کے زمانے میں عتب بن غزوان فتح جرہ کے لئے ما مور ہوا اور المذار کا سرحد بان اس کے مقابلہ کے لئے آیا اور ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ آبرانیوں نے شکست کھائی اور وہ سب کے مقابلہ کے لئے آیا اور ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ آبرانیوں نے شکست کھائی اور وہ سب کے مقابلہ کے لئے آیا اور ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ آبرانیوں نے شکست کھائی اور وہ سب کے سب یانی میں ڈوب مجھے۔ سرحد بان کا سربھی تن سے جدا کیا گیا''۔

سند کی پڑتال:

سیف کی حدیث کی سند میں محلب اسدی، عبدالرجان بن سیاہ احری اور زیاد بن سرجس احری کا نام راویوں کے طور پر آیا ہے اوراس سے پہلے قعقاع کے افسانے کی تحقیق کے دوران معلوم ہوچکا کہ بیسب جعلی اورسیف کے خیالی راوی ہیں۔

ان کے علاوہ ابوعثمان کا نام بھی راوی کے طور پرلیا گیا ہے کہ سیف کی احادیث بیس سینام دو افراد سے مربوط ہے۔ان بیس ایک بزید بن اسید ہے۔ یہاں پر معلوم نہیں کہ سیف کا مقصودان دو میں سے کون ہے؟

يزتال كانتيجه:

المذارك بارے ميں سيف كى روايت دوسروں كى روايت سے جا ہنگ نہيں ہے۔ المقر اور فرات باذقلى كى جنگوں كا بيان كرنے والا سيف تنها فخص ہے كيونكد دوسروں نے ان دوجگہوں كا كہيں نام تك نہيں ليا ہے چہ جائيكہ سيف كے بقول وہاں پرواقع ہوئے حوادث اور واقعات كے ذكر كى بات!!

طبری نے ان اماکن کے بارے میں سیف کی احادیث کواپنی تاریخ کی کتاب میں درج کیا ہے اوراپنی روش کے مطابق عاصم کی رجز خوانی اور رزمیا شعار کوحذف کیا ہے۔

حوی نے مقامات اور جگہوں کے نام کوافسانہ سازسیف کی روایتوں نے نقل کیا ہے اوراس کے افسانوی سور ماؤں کے اشعار ورزم ناموں ہے بھی استناد کیا ہے، پھر مقر کی بھی ای طریقے ہے تعریف کی ہے۔ اس ملسلے میں عاصم بن عمرو کے اشعار میں '' حیب وہ الموو صاء ''کا اشارہ کرتے ہوئے جیرہ کا ذکر کرتا ہے، جب کہ ہماری نظر میں ضرورت شعری کا تقاضا بیتھا کہ سیف لفظ ''روحاء'' کولفظ ''جیرہ'' کے بعد لائے نہ کہ آروحاء''کو' جیرہ'' کے لئے اسم اضافہ کے طور پر لائے جیسا کہ

موى نے خال كياہے

سيف كى روايات كانتيجه:

ا۔"مقر" نام کی ایک جگہ کانام جعل کر کے اسے جغرافیہ کی کتابوں میں درج کرانا۔

٣-ايرانيوں كے انوش جان تا مى ايك بيرسالار كى تخليق \_

٣\_ فرضى اورخيالى جنكى ايام كى تخليق جوتاريخ مين شبت بوت بير \_

٣ \_ان اشعار كي خليق جوعر بي ادبيات كي زينت بي مي

٥ عراق مِن خالد كي خيالي فتو حات مِن ايك اور فتح كا اضافه كرنا \_

۲۔اور آخر میں سیف کے فائدان تمیم سے تعلق رکھنے والے افسانوی سور ماعاصم بن عمرو تمیمی کے افتقارات کے طور پراس کی شجاعتوں ،اشعار اور کر بلاکی فوجی چھاونی اور اسلحوں پر اس کی کمانڈ کا ذکر کرنا۔ ا

maablib.org

## عاصم، دومة الجندل كي جنّك مين

تسركنا هم صوعى لنحيل تنوبهم المسرحب المسرجب م خريمن كربايون كاس قدرتل عام كياكد الشيس گوردن م يال بوكين اور در ندول كر الم ي كررگاه بن كين (عاصم، افسانوى سورما)

### دومة الجندل كي فتح

طرى نے "دومة الجدل"ك بارے بى سيف ك نقل كرتے ہوئے حسب ذيل روايت كى ہے:

مختلف عرب قبیلوں نے ۔ جن میں ودید کی سرپری میں قبیلہ کلب بھی موجود تھا۔ اپنے تمام سپاہیوں کوایک جگہ پرجمع کیا۔ اس منتجم فوج کی قیادت کی ذمہ داری اکیدر بن عبدالملک اور جودی بن ربعہ نامی دوافراد نے سنھالی۔ آکیدر کا نظریہ تھا کہ خالد بن ولید ہے سلح کر کے جنگ سے پر ہیز کیا جائے جب آکیدر کی تجویز عوام کی طرف ہے منظور نہیں ہوئی تو اس نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔خالد بن ولید نے عامم بن عمرہ کو تھم دیا کہا کیدرکوٹل کیا گیا۔ عمرہ کو تھم دیا کہا کیدرکوراستے ہے چکڑ کراس کے سامنے حاضر کرے خالد کے تھم ہے اکیدرکوٹل کیا گیا۔ اس کے بعد خالد بن ولیدنے دومہ الجندل پر جملہ کیا۔

دومری جانب مختلف عرب قبیلی، جنھوں نے خالدے جنگ کرنے کے لئے آپی میں اتحاد
ومعاہدہ کیا تھا، قلعہ دومۃ الجمدل کی طرف روانہ ہوئے۔ چوں کہ اس قلعہ میں ان تمام لوگوں کے لئے
مخبائش ہیں تھی ، اس لئے ان میں سے بیشتر افراد قلعہ سے باہر مور ہے سنجا لئے پر مجبور ہوئے۔ خالد
بن ولید نے ان سے جنگ کی سرانجام اس نے ان پر فتح پائی جودی بھی مارا گیا۔ قبیلہ کلب کے علاوہ
تمام افراد مارے گئے۔ کیوں کہ عاصم بن عمرونے دشمن پر فتح پانے کے بعد بیا علان کیا تھا کہ: ال
قبیلہ تیم کے لوگو! اپنے قدیمی ہم پیان ساتھیوں کو اسر کر کے انھیں پناہ دو کیوں کہ انھیں فائدہ بہنچانے
قبیلہ تیم کے لوگو! اپنے قدیمی ہم پیان ساتھیوں کو اسر کر کے انھیں پناہ دو کیوں کہ انھیں فائدہ بہنچانے
کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا۔ تیمیوں نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح قبیلہ کلب کے لوگ ہے۔
کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا۔ تیمیوں نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح قبیلہ کلب کے لوگ ہے۔
خالہ بن ولید عاصم کے اس ممل سے ناخوش ہوا اور اس کی سرزنش کی۔

ان مطالب کے بارے میں طبری نے سیف سے روایت کی ہے اور اپنی روش کے مطابق عاصم بن عمر دکی زبانی کیے گئے سیف کے اشعار کو ذکر نہیں کیا ہے۔

ابن عساكرنے اس داستان كے ايك حصر كوا بنى تاريخ ميں عاصم كے حالات سيف نے قل كرتے ہوئے درج كيا ہے اور اس كے شمن ميں لكھا ہے :... اور عاصم نے دومة الجندل كے بارے ميں يوں كہاہے :

'' بیں جنگوں میں کارزار کے انداز کو کنٹرول میں رکھتا ہوں ، دوستوں کی تمایت کرتا ہوں ، انھیں تنہانہیں چھوڑتا ہوں ۔ شام ہوتے ہی جب و دیعہ نے اپنے سپاہیوں کو مصیبتوں کے دریامیں ڈال دیا ، میں نے جب دومة الجندل میں دیکھا کہ وہ غم داندوہ میں ڈو بےخون جگر نی رہے ہیں تو میں نے ان کواپے حال پر چھوڑ دیا، کین اپ ہم پیان ، کلب کے افراد کا خیال رکھ کرا پے قبیلہ کے لئے ایک بڑی نعت فراہم کی''

یا توت حموی نے بھی اس داستان کے ایک حصد کوروضۃ السابب اور دومۃ الجندل کے اموں کی مناسبت سے اپنی کتاب مجم البلدان میں درج کیا ہے اور اس کے خمن میں لکھتا ہے: "دوصۃ السلهب عراق کے دومۃ الجندل میں واقع ہے، اور عاصم بن عمر و نے اس سلمے میں اشعار کہے ہیں جن کے خمن میں خالد بن ولید کی دومۃ الجندل کی جگ کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

"دوصة السلهب كدن دخمن فاك وخون من غرق تقه وه المار عداول كالم شفا بخش منظر تقا كون كردار كى بوائة تقريب كالم شفا بخش منظر تقا كيول كدان كرمردار كى بوائة تشمل في المحص فريب ديا تفاراس دن جم في كوارول كى الكي ضرب سے جودك كاكام تمام كيا اوراس كے ساہوں كو زہر قاتل بلا يا رائھيں قتل عام كيا ،ان كى الشيس گھوڑوں سے يا كمال بوئي اور در ندول كے لئے گزرگاہ بن كئيں"

سیف بن عمراین افسانوی سور ما ،عاصم بن عمرو کے زبانی بیان کرد و اشعار کے خمن میں پہلے ذکورہ قبائل کی جنگ بیان کرتا ہے اوراس میں قبیلہ کلب کے پیشوا''ودید'' کی ٹا ایلی کی وجہ سے اپنے قبیلہ کو ہلاکت و ٹابودی اور مصیبت سے دو چار کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ٹابت کرتا ہے کہ عاصم نے قبیلہ کے ساتھ اپنے قبیلہ کے عہدو پیان کو فراموش نہیں کیا تھا۔ اور دہ اس معاہدہ پر اس کے خاندان کے لئے فضیلت وافتی رکا سبب باتی رہا۔ اس دن اس عہد نامہ کا پاس رکھتے ہوئے اس نے قبیلہ کلب کے افراد کو بیٹی موت سے نجات دی ہے۔

عاصم کے اشعار کے دومرے تھے میں تمام عرب قبیلوں کو شامل کیا گیا ہے اور ان میں ان کے احتقانہ اقدام کی وجہ سے بدترین انجام اور ان کے قائد جودی کی شکست کے بارے میں لکھا گیا ہے۔

### "لسان"اور"ملطاط" کی تشریح

حوى في لفظ "الملطاط" كى حب ذيل تشريح كى ب:

عرب، كوفد كے مشرقى علاقے \_ جوكوفد كے يتحجے داقع ب \_ كو "كسان" اوراس كے دريائے فرات كے قريب داقع مغربى علاقے كو "ملطاط" كہتے ہيں ....عاصم بن عمر دسميى نے خالد بن وليد كے ساتھ كوفد وبھر و كے درميان سرزمينوں كو فتح كركے "جرو" كوا ب قبضے ميں ليتے وقت اس طرح كہا ہے:

" ہم نے سواری کے گھوڑوں اور تیز رفتار اوٹوں کوعرات کے وسیع آبادی والے علاقوں کی طرف روانہ کیا۔ ان حیوانوں نے اس طرف روانہ کیا۔ ان حیوانوں نے اس دن تک ہم جیسے چا بک سوار بھی نہیں دیکھیے تھے اور کی نے اس دن تک ان جیسے بلند قامت حیوان بھی نہیں دیکھیے تھے۔"

ہم نے فرات کے کنارے''ملطاط'' کو اپنے ان سپاہیوں سے بجردیا جو بھی فرار نہیں کرتے۔ہم نے''ملطاط'' میں فصل کا نئے کے موسم تک تو قف کیا۔اس کے بعد ہم''انبار'' کی طرف بوجے، جہاں پر ہمارے ساتھ اور نے کے لئے دشمن کے جنگہو بوی تعداد میں موجود تھے۔'' بحیرہ'' میں جمع ہوئے سپاہیوں کے ساتھ ہماری سخت اور شدید جنگ ہوئی۔

جب ہم سیف کی معروف روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی ابیات ای شرح کے ساتھ من وعن اس کی روایتوں میں ذکر ہوئے ہیں۔مثلا لفظ''ملطاط''سیف کی چارروایتوں میں طبری کی کتاب'' تاریخ طبری''میں ذکر ہوا ہو، من جملہ رائے چیس سعد بن وقاص کے ذریجہ کوفہ

كاهدودكومعين كرتي موعظرى لكعتاب:

عربوں کے امراء اور معروف شخصیتوں نے سعد وقاص کی توجہ''لسان''نامی کوفہ کے پیچھے واقع علاقہ کی طرف مبذول کرائی...

يهان تك كدوه كبتائ

وہ حصہ جودریائے فرات کے فزدیک ہے،ائے "ملطاط" کہاجا تا ہے۔اب رہےاس سے مربوط اشعار تو ہم ان سب کو تاریخ ابن عسا کر بیں عاصم بن عمر و کی تشریح میں پاتے ہیں، جہال پر لکھتا

ہے. سیف بن عمر دکہتا ہے:...اور عاصم بن عمر واوراس کے علاقہ''سواد'' میں داخل ہونے ( کوفہ اور بھرہ وموسل کے در میان کے رہائٹی علاقہ )اور وہاں پران کے تظہرنے کی مدت اور پیش آئے مراعل کوان اشعار میں بیان کرتا ہے:...اس کے بعداشعار کوآخر تک درج کرتا ہے۔

داستان كے متن كى جانج:

"دومة السحدل" كوفتح كبار يم ميسيف كاروايتي إين جنس طرك في السيف كاروايتي إين جنس طرك في سيف في المرك في سيف في المرك في سيف في المرك في ا

حوی نے '' دومہ '' و'' جیرہ'' کی تشریح میں سیف کے بعض اشعار اور روایات کا ذکر کیا ہے لیکن بیٹیس کہاہے کہان مطالب کواس نے کہال سے نقل کیا ہے۔

اصل بات بيه كيمراق مين 'دومة المجندل ''نام كى كوئى جگتى بى نبين، بلكهُ 'دومة المجندل ''مدينه سے دمثق جاتے ہوئے ساتويں پڑاؤپرشام ميں ايک قلعه تھا۔اورعراق ميں ''دوما'' یا'' دومہ''کے نام پرایک جگرتھی ،جے'' دومۃ الحری'' بھی کہتے تھے۔وہاں پر واقع ہونے والی جنگ میں''اکید'' مارا گیا ہے۔اس کے بعد خالد نے شام کی طرف رخت سفر با ندھااور'' دومۃ الجحدل' پر حملہ کیا اورا سے فتح کرنے کے بعد جن افراد کو امیر کیا ان میں جودی عنسانی کی بیٹی کیلئی بھی تھی۔

لین ' ربیع' ' ' روضة سلحب' نام کی ان دوجگہوں کو ہم نے کسی کتاب بین ہیں پایا اور
یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ سیف نے ان مقامات کے ناموں کا ذکر کرنے بیں ہرگز
غفلت، فراموثی اورغلط ہی سے کام ہیں لیا ہے کہ شام میں واقع' ' دومۃ الجند ل' ' اورعراق میں ' دومۃ
للحدل' میں کوئی فرق نہ کر پائے اورا کیک کو دوسرے کی جگہ تصور کرلے۔ بلکہ سیف سے دروغ بانی
الحدل' میں کوئی فرق نہ کر پائے اورا کیک کو دوسرے کی جگہ تصور کرلے۔ بلکہ سیف سے دروغ بانی
مافسانہ نگاری، اشخاص اورمقامات کے گئیت کرنے کا جو ہم گزشتہ تجربر کھتے ہیں، اس کے پیش نظراس
نے عراق کے لئے بھی عمدا' دومۃ الجند ل' نام کی ایک جگہ تخلیق کی ہاوراس کے لئے ایک علیٰ دواور
مغصوص میدان کارزار تخلیق کیا ہے تا کہ محققین کے اذبان کو بیشتر گمراہ کرے اور تاریخ اسلام کو ضحمل،
ست و بے اعتبار بنائے۔

#### سندى پر تال:

سیف نے "دو مة المجندل" کی داستان کے داوی کے طور پرمحرنو یر ہ، ابوسفیان طلحہ بن عبد الرصان اور محلب کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے قعقاع سے مربوط افسانوی داستانوں میں ان کو راویوں کی حیثیت سے مرر دیکھا ہے اور معلوم ہو چکا ہے کہ یہ تینوں افراد سیف کے ذہن کی تخیلق ہیں اور حقیقت میں کوئی دجو ذہیں رکھتے۔

"ملطاط" ہے متعلق روایت میں نظر بن سری، این الرفیل اور زیاد کوراویوں کے عوان سے ذکر کیا ہے کدان کے بارے میں بھی قعقاع کی داستانوں میں معلوم ہو چکا ہے کہ بیسیف کے جعلی راویوں میں سے ہیں۔

تحقيق كانتيجه

سیف این افسانوں میں مختلف مناطق، خاص کرتاریخی اہمیت کے نظوں کے سلسلے میں،
"دومة" بیسے ہم نام مقامات کی تخلیق کر کے محققین کو چرت اور تعجب میں ڈالٹا ہے۔اس کے با وجود طبری سیف نے نقل کرتے ہوئے عراق کے "دومة الجندل" کی جنگ کے افسانوں کی روایت کرتا ہے۔اورا بنی روش کے مطابق صرف عاصم کے رزم ناموں کو حذف کرتا ہے۔

ابن عسا کر بھی ان اشعار کے ایک حصہ کی روایت کرتا ہے اور اس کی سند کی سند کے طور پر
سیف ابن عمر تنہی کا نام لیتا ہے۔ اس کے ایک حصہ کو تموی بھی سند کی طرف اشارہ کے بغیرا پئی کتاب
میں درج کرتا ہے۔ ای طرح حموی ' ملطاط' کی بھی تشریح کرتا ہے اور عاصم ابن عمر و کے اشعار کوشاہد
کے طور پر درج کرتا ہے لیکن اس سلسلے میں اپنی روایت کی سند کا نام نہیں لیتا ، جب کہ ' ملطاط' کے
بارے میں ای تشریح کو ہم اول ہے آخر تک تاریخ طبری میں سیف سے نقل شدہ دیکھتے ہیں ، اور عاصم
کے اشعار کو بھی ابن عساکر کی روایت کے مطابق ، سیف بن عمر سے منقول تاریخ ابن عساکر میں
مشاہدہ کرتے ہیں ہے

اس داستان کے نتائج:

ا۔ فالدمصری کے لئے عراق میں جنگوں اور فقو حات کی تخلیق کرکے عام طور پراس کی تحسین اور بوائی کا اظہار کرانا۔

۲۔ایک دسرے سے دور دوطاقوں ہے ان اور شام ہے جس ایک بی نام کی دوجگہوں کو خلق کر کے جغرافیہ کی کتابوں، خاص کرحموی کی کتاب''السمشنسر کے'' میں درج کرانا اور محققین کو جمرت و پریشانی سے دوجا رکرنا۔

٣ اشعاراوررزم نامول سادبیات عرب کے فزانوں کوزینت دینا۔

المحافظ المحا

### عاصم وخالدكے بالهمي تعاون كا خاتمہ

طرى السلط من سيف فق كرت موع روايت كرتا ب:

''فراض'' کی جنگ کے بعد خالد بن ولید نے ارادہ کیا کہ سب سے چھپ کے خاموثی کے ساتھ جج کے لئے مکہ چلا جلائے ،تو اس نے عاصم بن عمر وکو اسلامی فوج کے ساتھ'' جیر ق'' جانے کا تھم وا۔

اس کےعلادہ طبری س<u>اجے</u> کےحوادث کے خمن میں خالد بن ولید کے شام کی طرف روا تگی کے سلسلے میں لکھتا ہے:

شام میں مشرکین سے جنگ میں مشغول مسلمانوں نے خلیفہ ابو بکر سے مدد کی در کے خواست کی۔ ابو بکر نے خالد کو ایک خط لکھا اور اسے تھم دیا کہ اسلامی فوج کی مدد کے لئے شام کی طرف روانہ ہوجائے۔ اس غرض سے وہ عراق میں موجود فوج میں سے آدھے جھے کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور باقی صے کو اُسٹی بن حارث شیبانی کی قیادت میں عراق میں بی رکھتا ہے۔ اس تغییم میں خالد کی ایسے پہلوان کو اپنے ساتھ لے جانے عراق میں بی رکھتا ہے۔ اس تغییم میں خالد کی ایسے پہلوان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے استخاب نہیں کرتا ، مگر رید کہ اس کے برابر کا ایک پہلوان مثنی کے لئے چھوڈ

فوج کی اس تقسیم میں خالد، رسول اللہ مٹھ کی آج کے اصحاب کا اپنے لئے انتخاب کرتا ہےادرغیراصحاب کوشن کے ماس چھوڑتا ہے۔

مثن نے اس تقتیم پراعتراض کیا اور تقاضا کیا کہ رسول خدا مٹی آیا ہے صحابیوں کو بھی دو حصول میں تقتیم کر کے ایک جھے کو خالد اپنے ساتھ لے جائے اور ایک حصہ کوشنی کے پاس دیجے ۔ خالد بٹنی کی اس تجویز کو منظور کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور اس کے نتیجہ میں اصحاب رسول مٹی آئی آئی میں سے قعقاع بن عمر و تمیمی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے استخاب کرتا ہے اور دو سرے صحابی رسول مٹی آئی آئی ماصم بن عمر و تمیمی ۔ قعقاع کے باس تجھوڑ و بتا ہے۔

سیف کی روایت کا دوسرول سے موازنه:

یے تھاان مطالب کا خلاصہ جنھیں سیف نے عاصم وخالد کے باہمی تعاون کے خاتمہ کے طور پرذکر کیا تھا۔ لیکن اس سلسلے میں دوسرے مورخین کے حسب ذیل نظریات سے سیف ابن عرقمی کے افسانے کا پول کھل جاتا ہے:

اس ملط میں ابن عسا کر ابن اسحاق نے قل کر کے دوایت کرتا ہے:

جس وقت خالد بن وليد "جرة" بمن تقا ، خليفد الو بكرنے اسے ایک خط لکھا اور تھم دیا كدا ہے بہا دراور كارآ مدسيا بيوں كے ساتھ اسلامى فوج كى مدد كے لئے شام رواند ہو جائے ۔ اور اپنے باقی بے كار اور ست و كمزور سپا بيوں كو ان ہى من سے ایک ك قيادت من و بيں پرچھوڑ دے۔

ابن عساكرنے ابو بكر كے تطاكامتن يوں نقل كيا ہے:

"امابعد، عراق سے روانہ ہوجاؤ اور ان عراقیوں کو دہیں پر مکوجو تمھارے وہاں مینیخ پروہ من موجود تھے اور اپنے طاقتور ساتھیوں ۔ جو بمامہ سے تمھارے ساتھ عراق آئیں یا جازے آکر تمھارے ساتھ ملحق ہوئے ہیں۔ کےساتھ روانہ موجاؤ....

سندى پرتال:

سیف کی اس افسانوی داستان کے راوی محمد مہلب اور ظفر بن دبی ہیں کہ قعقاع کی افسانوی داستان میں کرران کی اصلیت معلوم ہو چکی ہے۔

اس کے علاوہ اس روایت کا ایک اور راوی طلحہ ہے ۔سیف کی روایت میں طلحہ کا نام دو راویوں میں مشترک ہے،ان میں سے ایک اصلی راوی ہے۔ یہاں پرمعلوم نہ ہوسکا کہان دو میں سے سیف کامقصود کون ساطلحہ ہے؟!

اس کےعلاوہ'' قبیلہ بی سعدے ایک مرد'' کے عنوان سے بھی ایک راوی کا ذکر ہے کہ ہمیں معلوم نہ ہوسکا کہ سیف نے اس کا نام کیا تصور کیا تھا تا کہ ہم اس کے بارے میں چھیق کرتے ؟!

سیف کی روایت کا دوسرول سے موازنہ:

سیف کہتا ہے کہ خلیفہ ابو بکرنے خالد بن ولید کو تھم دیا کہ اپنی فوج میں سے ایک حصہ کوشام کے جانے کے لئے انتخاب کرے اور اس انتخاب میں کی ایسے پہلوان کو اپنے لئے انتخاب نہ کرے، مگرید کہ اس کے برابر کا ایک پہلوان المثنی کے لئے وہاں پر دکھے۔خالدنے تمام امحاب رسول خدا کو اپنے لئے انتخاب کرنا چاہا، حین ختی نے اس پراعتر اض کیا اور اسے مجبود کیا کہ آ دھے امحاب رسول اس کے لئے وہاں چھوڑے۔

الیکن دوسرے موز بھن کہتے ہیں کہ خلیفہ ابو بھرنے خالد بن ولید کو تھم دیا کہ فوج ہیں ہے تو ی اور کارآ مدسیا ہیوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے انتخاب کرے اور بے کا راورست افراد کو وہیں پر چھوڑ دے اس کے علاوہ اپنے افراد کو ان لوگوں میں انتخاب کرے جواس کے ساتھ عراق آئے تھے۔ یہ بات شام کے حالات اور جنگ کی پوزیش اور رومیوں کے آ زمودہ اور تجربہ کارفو جیوں سے جنگ کے پیش نظر مناسب نظر آتی ہے۔

شایدایی داستان دجعل کرنے سے سیف کا مقصد سے ہوکداس کے ذریعہ اپنے وطن عراق کے جگہوؤں کی تجلیل کرے ، کیوں کہ اس افسانے کے ذریعہ وہ عراقی فوجیوں کے ایک حصہ کو اسلامی سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں کی فوج کی مدد کے لئے شام روانہ کرتا ہے اور فتحیاب بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نتائج بھی حاصل کرتا ہے۔ سع

ال داستان كانتيجه:

اس داستان کوجعل کرنے میں سیف کی نظر میں موجود تمام مقاصد کے علاوہ سیف اپنی روایت میں واضح طور پر بیتا کید کرتا ہے کہ اس کے افسانوی سور ماؤں قعقاع اور عاصم نے رسول خداً کودرک کیا ہے اور بید دنوں اصحاب رسول خدا لمٹھ کی آئے ہیں۔اس طرح سیف پیغیر اسلام لمٹھ کی آئے ہے امحاب میں قعقاع اور عاصم دواصحاب کا اضافہ کرتا ہے۔



# عاصم ،نمارق کی جنگ میں

هدا واکشومن هدا من نشائع خیسال میف الحصب به داستان اور الی دوری بهت ی داستانی بسیف کوئهن کی پیراوارین

## جنگ نمارق کی داستان

طری نے جنگ ' نمارق' (الف) کی داستان کوسیف سے حسب ذیل بیان کیا ہے:
مسلمانوں نے ایرانی فوجیوں سے ' نمارق' کے مقام پر صلابت کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں
کلک خدائے تعالی نے دشمن کو کلست دے دی اور فراری وشمنوں کا '' مسکر'' تک پیچھا کیا گیا۔
طبری'' سقاطیہ مسکر'' کے بارے میں لکھتا ہے:

اف )۔ " فرارق" کے بارے بی " بھم البلدان" بی ہوں توری کی گئے ہے: یہ وقد کے زویک ایک جگ ہے معلیم نیس اس انتظامات ک تحریقاً کے ما توسیف کی احادیث سے لیا کیا ہے یا کھیں اور سے

دو مسکر کاعلاقہ ایران کے پادشاہ کے ماموں زاد بھائی نری کی جا گیر تھااوروہ خوداس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس علاقہ کی بیداوار میں علاقہ نرسیان کے خرے تھے۔ یہ خرمے بوے مشہور تھے۔ یہ خرمے قیتی اور کمیاب تھے کہ صرف بادشاہ کے دسر خوانوں کی زینت ہوتے تھے اور بادشاہ انھیں نوش کرتا تھا یا اپنے معزز ومحترم مہمانوں کو بخشا تھا۔

ال كے بعد كہتا ہے:

ابوعبیدہ نے اپنے بعض سپاہیوں کو تھم دیا کہ دخمن کے فراری سپاہیوں کا تعاقب کریں اور "نمارق" اور "بارق" و" درتا" کے درمیانی علاقوں کو ان کے وجود سے پاک کریں..."

ال كي بعدم يدكبتاب:

عاصم بن عمروءاس السلط مين يون كبتا ب:

"انی جان کی تم ، میری جان میرے لئے کم قیمت نبیں ہے ، ایل "نمارق" میح مورے ان میں میرے ان کو کر رہے جھوں نے خداکی راہ میں سفر و میرے ان کو کر رہے جھوں نے خداکی راہ میں سفر و مہاجرت کی صعوبتیں برداشت کی تھیں۔ انھوں نے انھیں سرز مین" درتا" اور بارق" میں ذکیل وخوار کر کے رکھ دیا ہم نے ان کو" بذارق" کی راہ میں" مرج سلح" اور میں ذکیل وخوار کر کے رکھ دیا ہم نے ان کو" بذارق" کی راہ میں" مرج سلح" اور میں ان کے درمیان تا بود کر کے رکھ دیا"! (الف)

ده مريد كهتاب:

"ابوعبيده نے ايرانيوں كے ساتھ" سقاطية ككر" كے مقام پر جنگ كى ۔ ايك بخت

الف)۔ان اشعاد کوائن کیڑنے اپنی تاریخ (عدمہ) می ذکر کیاہے چین شامر کا نام نیس لیاہے بلکہ مرف انتا لکھاہے کہ: ایک مسلمان نے ہوں کہاہے:

اور خونیں جنگ واقع ہوئی سرانجام دخمن فئست کھاکر فرارہوا۔ زی بھی بھاگ
گیا۔ اس کی جا گیر، فوجی کیمپ اور مال ومنال پراسلامی فوج نے مال فنیمت کے طور پر
قضہ کرلیا۔ کافی مال اور بہت مقدار میں کھانے پینے کی چیزیں تجملہ نرسیان کے خرے
مسلمانوں کے ہاتھ آم محے اور انھیں اس علاقہ کے کسانوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے
بعد ابوعبیدہ نے عاصم بن عمر دکو تھم دیا کہ'' رود جور''یا'' رود جو بر'' کے اطراف میں آباد
علاقوں پر جملہ کرے۔ عاصم نے اس پورش میں فہ کورہ علاقوں میں سے بعض کو ویران
کیا اور بعض پر قبضہ کیا''

طری نے اس داستان کوسیف سے نقل کر کے اپن تاریخ میں درج کیا ہے اور ابن اشیر نے اے اختصار کے ساتھ طبری سے نقل کیا ہے۔

## رنگارنگ کھانوں سے بھرادسترخوان

طبری نے سیف نے تک کرتے ہوئے جنگ کے بعد درج ذیل داستان روایت کی ہے:

اس علاقے کے ایرانی امراء ہے جن میں فرخ کا بیٹا بھی موجود تھا ۔ نے رنگ برنگ ایرانی

گھانے آمادہ کر کے ابوعبیدہ اور عاصم بن عمر وکی خدمت میں الگ الگ پیش کئے ۔ ابوعبیدہ نے اس گمان سے کہ عاصم ایسے کھانوں سے محروم ہوگا اس کے تمام ساتھیوں کے ہمراہ اسے کھانے پردعوت دکا۔ عاصم نے ابوعبیدہ کی دعوت کے جواب میں درج ذیل اشعار کے:

"ابوعبیدہ!اگر تیرے پاس کدو، بزی، چوزے اور مرغ ہیں تو فرخ کے بیٹے کے
پاس بھی بریانی ، ہری مرچ سزی کے ساتھ تدشدہ نازک جپاتیاں اور مرفی کے
جوز سریوں"

عاصم في مزيد كبا:

"جم نے خاندان کر کاکو" بقالی" میں الی میج کی شراب پلائی جوعراق کے دیمات کی شراب پلائی وہ ایسے جوائر د دیہات کی شرابوں میں سے نہیں تھی ہم نے انھیں جوشراب پلائی وہ ایسے جوائمر د دلا درجوائم دیتے جوتوم عاد کے گھوڑوں کی نسل کے تیز طرار گھوڑوں پر سوار تھے!"

مجم البلدان میں سیف کے گڑھے ہوئے الفاظ

چوں کداس روایت میں 'سقاطیہ کسر، 'نرسیان'،' مرج سکم'' اور' ہوافی''جیسے مقامات کا نام آیا ہے ۔اس لئے یا قوت حموی نے سیف کی باتوں پر بحروسہ کرتے ہوئے اپنی کتاب' مجم البدان' میں اس کی تشریخ کی ہے مجملہ وہ''سقاطیہ'' کی تشریخ میں لکھتا ہے:

سقاطیہ سرزین' واسط' میں' محکز' کا ایک علاقہ ہے۔ یہاں پر ابوعبیدہ نے ایرانی سپاہوں کے کماغر رزی ہے جنگ کی اوراہے بری طرح فکست دی ہے۔ نرسیان کی آخرج میں لکھتا ہے:

نرسان، عراق مین وف اور واسط کورمیان ایک علاقد باس کانام سیف بن عمر کی کتاب وفت مین آیا ب- خدا بهتر جانتا به مثایداس کانام ناس موگار عاصم بن عمرونے اس اس طرح یاد کیا ہے:

"جم نے" ککر" میں منے کے دفت نرسیان کے حامیوں سے مقابلہ کیا اور انھیں اپنی سفید اور چیکی مواروں سے فکست دے دی۔ ہم جنگ کے دنوں تیز رفآر کھوڑے اور جوان اونوں کو اپنے ساتھ لے مجئے تھے، جنگ ہمیشہ حوادث کوجنم دیتی ہے۔ ہم نے" نرسیان" کی سرز من کو اپنے قبضے میں لے لیا، نرسیان کے خرے" دہا" اور "اصافر" کے باشدوں کے لئے مباح کردئے"

ووسلح كاتفريج من لكمتاب:

مرج ملح بحراق میں داقع ہے۔اس کا نام عاصم نے فتو حات عراق سے مربوط اشعار میں

" مجھانی جان کی متم امیری جان کم قیمت نہیں ہے .... "اور اس کے باقی اشعار کو آخر تک ذکر کتا ہے۔

"موانى" كى تشريح ميل كعتاب:

ہوائی، کوفہ وبھرہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔اس کا ذکر عاصم بن عمرو کے اشعار میں آیا ہے، جوعبیرہ ثقفی کی فوج میں ایک جا بک سوار پہلوان تھا۔وہ اس سلسلے میں کہتا ہے:

"جم نے ان کو" مرج ملح" کے درمیان فکست دے دی"

حموی نے اپنی کتاب ' معجم البدان' میں ان مقامات کے بارے میں مے صرف اس کے کراسے سیف کی باتوں پراعتبار اور مجروسرتھا مے بیان کیا ہے۔ لیکن ان کے مصدر یعنی سیف کا ذکر نہیں کیا ہے۔

سیف کی روایت کا دوسرول سےموازند:

بیادراس کےعلاوہ دیگرسب روایتی سیف کی دبنی پیدادارادراس کی افسانہ نگاری کا تتیجہ اِں جب کہ حقیقت ان کےعلاوہ کچھاور ہے کیوں کہ دوسروں نے اس سلسلے میں سیف کے برعکس کہا ہے، جیسے بلاذری ابوعبیدہ کےعراق میں فتوحات کے بارے میں لکھتاہے:

"ایرانی فوج کے ایک گروہ نے علاقہ" درتی" پراجھاع کیا تھا۔ ابوعبیدہ نے اپنی فوج کے ساتھ وہاں پر جملہ کیا اور ایرانیوں کو بری طرح شکست دے کر" کسکر" تک پہنچا۔ اس کے بعد" جالینوں" کی طرف بردھا جو" باروسیما" میں تھا۔ اس علاقہ کے سرحد بان اندرزگرنے ابوعبیدہ سے کی اور علاقہ کے باشندوں کے لئے فی نفر چاردرہم بان اندرزگرنے ابوعبیدہ سے کی اور علاقہ کے باشندوں کے لئے فی نفر چاردرہم جزیدادا کرنے پرآ مادہ ہوا اور ابوعبیدہ نے اس کی بیتجویز قبول کی۔اس کے بعد ابو عبیدہ نے منی کو'' زغر دو'' کے لئے مامور کیا۔ شی نے وہاں پر ایرانی سپاہیوں سے جنگ کی اور ان پر فتح پائی اور ان میں سے پچھے لوگوں کو اسیر بنایا۔اس کے علاوہ عروۃ ابن نید خیل طائی کو'' زوابی'' کی طرف بھیجا۔عروہ نے '' دہقان زوابی'' سے ''بارو سیما'' کے باشندوں کی مصالحت کی بناء پر سلح کی .... بیدوہ مطالب ہیں جو ابوعبیدہ اور مشی کی فتو حات کے بارے میں جنگ بل سے پہلے بیان ہوئے ہیں''۔

#### اس داستان كينتائج:

جو کچھ ہم نے اس داستان میں مشاہرہ کیا، جیسے :بادشاہ کے ماموں زاد بھائی تری کی سرز مین 
د مسکر'' پر مالکیت ، نرسیان اور وہاں کے مشہور خربے ، جو بادشاہوں اور ان کے محترم افراد کے لئے 
مخصوص ہتے ،'' مقاطیہ کسکر'' '' هوائی'' اور'' مرج مسلح'' جیسے مقامات اور وہان کی شدید خونیں جنگیں ،
عاصم اور اس کی جنگیں شجاعتیں اور رزم نامے ، فرخ کے بیٹے کا رنگ برنگ ایران کھانوں اور اس 
نمانے کے شراب سے مجراد سرخوان ، فائدان تھیم کے نامور پہلوان کے ذریعہ'' جو بر'' کے باشندوں کا 
ترا ف کے شراب سے مجراد سرخوان ، فائدان تھیم کے نامور پہلوان کے ذریعہ '' جو بر'' کے باشندوں کا 
تل عام اور آخیس اسیر بنانا وغیرہ سب کے سب ایے مطالب ہیں جو صرف دو سری صدی ، جری کے 
دروغ کو اور قصے گڑھے والے سیف این عرضی کی افسانوی روایتوں میں پائے جاتے ہیں ۔ اور یہ 
صرف سیف بی ہے جس نے ان افسانوں کو عجیب و غریب ناموں کی تخلیق کر کے انھیں طبری جیسے 
تاریخ نویسوں کے ہیرد کیا ہے۔ سے 
تاریخ نویسوں کے ہیرد کیا ہے۔ سے 
تاریخ نویسوں کے ہیرد کیا ہے۔ سے

ىل كى جنگ

' نمارق'' کی جنگ کے خاتے کے بعد ایک اور داستان نقل کرتا ہے جے طبری نے اپنی تاریخ میں یوں درج کیا ہے: (اس جنگ میں بے جے ابو عبیدہ کی جنگ بل کہاجاتا ہے مسلمانوں کوز بردست نقصانات اٹھانے پڑے اور اس میں ابو عبیدہ بھی ایرانیوں کے ساتھ جنگ میں مارا گیا ۔سیف مسلمان فوج کے دریائے وجلہ سے عبور کی کیفیت کی اس طرح روایت کرتا ہے:)

عاصم بن عمرو نے مٹنی اوراس کی بیدل فوج کی معیت میں ان لوگوں کی حمایت کی جو دریائے وجلہ پر بل تغیر کرنے میں مشغول تھے۔اس طرح دریائے وجلہ پر بل تغییر کیا گیااور سپاہیوں نے اس پر سے عبور کیا۔

خلیفہ بن خیاط نے یہی روایت سند کو حذف کرتے ہوئے اپنی کتاب میں درج کی ہے۔ لیکن دینوری لکھتاہے:

ثنی نے عروۃ بن زیدخیل طائی فخطانی یمانی کو تھم دیا کہ بل کے کنارے پر تھم ہے اور اسلامی فوج اور ایرانی سپاہیوں کے درمیان حاکل ہے۔ اس کے بعد تھم دیا کہ سپاہی بل کوعبور کریں ،خود بھی کشکر کے پیچھے روانہ ہوا اور ان کی حمایت کی۔سب سپاہی بل سے گزرگئے۔

طرى نے اليس مغرىٰ كے بارے ميں سيف في كركر دوايت كى ہے:

مثنی نے اپنی فوج میں سے عاصم ابن عمر د کا اپنے جانشین کے طور پر انتخاب کیا اورخود ایک سوار فوجی دستے کی قیادت میں دشمن کی راہ میں گھات لگا کر حیلے کرتا تھا اس طرح وہ ایرانی فوج کے حوصلے پست اور ان کے نظم کو درہم برہم کر دہاتھا۔

اس كےعلاوہ جنگ "بويب" كے بارے ميں لكھتا ہے:

مٹنی نے عاصم بن عمر و کواسلامی فوج کے ہراول دیتے کا کمانڈر معین کیا۔اور جنگ کے بعداے اجازت دی کدار انیوں کا تعاقب کرتے ہوئے تملے کرے۔عاصم نے ان اچا تک حملوں اور بے وقعہ پورشوں کے نتیجہ میں مدائن میں واقع ''ساباط''کے مقام تک پیش قدمی کی۔

## سيف كى روايت كادوسرول سےموازنه:

جو کچے ہم نے یہاں تک بل کی جنگ کے بارے میں بیان کیا، یہ وہ مطالب ہیں جن کی سیف نے روایت کی ہے جب کہ دوسروں، جیے بلاؤری نے بل کی جنگ کے بارے میں اپنی کتاب ''فقوح البلدان' میں مفصل آخر تک کی ہے اور دینوری نے بھی اپنی کتاب ''اخبار الطّوال' میں کمل طور پراسے شبت کیا ہے لیکن ان میں سے کی ایک میں سیف کے افسانوی سور ماعاصم بن عمر و تیمی کا نام مہیں لیا گیا ہے۔ ہے

### سندى شخقيق:

سیف نے عاصم بن عمرو کی ابوعبیدہ اور خی کے ساتھ شرکت کے بارے میں مجمہ ،طلحہ، زیاداور نضر کوراویوں کے طور پر پیش کیا ہے کہ پہلے ہم ان کے بارے میں عرض کر پچکے ہیں کہ ان کا حقیقت میں کہیں وجود ہی نہیں ہے اور میرسب سیف کی وہنی خلیق کا نتیجہ ہیں۔

اس کے علاوہ اس روایت کے راوی حمزۃ بن علی بن کفز اور'' قبیلہ بکر بن وایل کا ایک مرو '' بیں کہ ہم نے تارت خوانساب کی کتابوں میں ان راویوں کا کہیں نام ونشان نہیں پایا۔ان کا نام صرف سیف ابن عمر کی دوروایتوں میں پایا جنعیں طبری نے سیف نے نقل کر کے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔اس بناء پر ہم نے حمزہ کو بھی سیف کے جعلی راویوں میں شار کیا ہے۔

چونکہ سیف نے کہا ہے کہ خود حمزہ نے بھی'' قبیلہ بحر بن دایل کے ایک مرد'' سے داستان بل کار دایت کی ہے، لبندا قار کی کرام خودا عمازہ لگا سکتے ہیں کہ اس غیر معمولی دروغ کوسیف نے''اس مرد'' کا اپنے خیال میں کیانام رکھا ہوگا؟! موازند کا نتیجداوراس داستان کے نتائج:

حفیقت بیہ بے کمثنی نے عروۃ بن زیاد خیل طائی فحطانی بمانی کو ماموریت دی کہ اسلامی فوج کی کمانڈ سنجال کر بل یار کرائے۔

فاندانی تعصب رکھنے والے سیف بن عمر جیسے خمی کے لئے ایک یمانی وقتطانی فرد کی اس باری اور شجاعت کا اعتراف نا قابل برداشت تھا، اس لئے وہ مجور ہوتا ہے کہ فاندان قبطانی کے اس فخص کی شجاعت و جال ناری کوسلب کر کے اس کی جگہ پر قبیلہ معنر کے ایک فرد کو بٹھادے ۔ اس عہدے کے لئے اس کے افسانو کی سور ماعامم بن عمر وقتی ہے شاکتہ ومناسب تر اور کون ہوسکتا ہے؟ ای بناء پر سیف ایک تاریخی حقیقت کی تحریف کرتا ہے اور اسلامی فوج کے بل ہے گزر۔ تر وقت عروة فیطانی یمانی کی اس فوج کی تمایت و شجاعت کا اعزازی نشان اس سے جھین کر فائدان معنر کے افسانو کی سور ماعام بن عمر دکو عطا کر دیتا ہے اور اس طرح بل سے جور کرتے وقت اسلامی فوج کی تمایت کو عاصم بن عمر دکو عطا کر دیتا ہے اور اس طرح بل سے جور کرتے وقت اسلامی فوج کی تمایت کو عاصم بن عمر دکے نام پر درج کرتا ہے ۔ سیف صرف ای تحریف پر اکتفانیس کرتا بلکہ اپنے اس افسانو کی سور ماکے لئے اس کے بعد بھی شجاعتیں اور کا رہا ہے گڑھ لیتا ہے، جیسے شخی کی جانشین اور کا رہا ہے گڑھ لیتا ہے، جیسے شخی کی جانشین اور کیا رہا ہوگر کے بوئے مدائن کے بہر سالاری کا عہدہ اور ہر اول دستے کی کمایٹر عمی دشمنوں پر پے در ہے حلے کرتے ہوئے مدائن کے بر سالاری کا عہدہ اور ہر اول دستے کی کمایٹر عمی دشمنوں پر پے در بے حلے کرتے ہوئے مدائن کے بر سالاری کا عہدہ اور ہر اول دستے کی کمایٹر عمی دشمنوں پر پے در بے حلے کرتے ہوئے مدائن کے بر سالادی کا عہدہ اور ہر اول دستے کی کمایٹر عمی دشمنوں پر پے در بے حلے کرتے ہوئے مدائن کے بر سالادی کا عہدہ اور ہر اول دستے کی کمایٹر عمی دشمنوں پر پے در بے حلے کرتے ہوئے مدائن کے در تھی تھی تھیں قدی کرنا وغیرہ ...

maablib.org



# عاصم، قادسیه کی جنگ میں

والله مسعكم ان صبرتم و صدفت وهم المضوب والسطعن المضوب والسطعن الرصح طور پر جنگ كردگ و شاته ما خداتمهار سماته -

### " گائے کادن"، گائے گفتگو کرتی ہے!!

طبری سماھ کے حوادث کے حمن میں جنگ قادسید کے مقدمہ کے طور پرسیف سے قل

كرتے ہوئے لكمتاب:

''مسلمانوں کاسپر سالار ،سعد وقاص جب ایرانیوں کے ساتھ جنگ میں اپنی ۔ پاہ کے سرداروں میں عہد نے تقسیم کرر ہاتھا اور ہرا یک کواس کی استعداد ، لیافت وشائش کے مطابق کوئی نہ کوئی عہدہ سونپ رہاتھا ، تو عاصم بن عمر وتنمی کواسلای فوج کے اساسی اور

اہم دستہ کی کمانڈسونی۔

جب سعد قادسید کی سرزمین پراترا تو اس نے عاصم کوفرات کے جنوبی علاقوں کی ماموریت دی اور عاصم نے''میسان'' تک پیش قدمی کی۔

عاصم فوج کے لئے گوشت حاصل کرنے کی غرض سے گابوں اور بھیڑوں کی تلاق میں کانا ہے۔ دو ''میسان' میں بھی جبخو کرتا ہے۔ ادھرادھر دوڑ نے اور تلاش کرنے کے باوجود کچھ نیس پاتا ، کیوں کدوہاں کے باشندوں نے عرب تملہ آوروں کے ڈرسے مویشیوں کوطو بلوں اور کچھاروں میں چھپار کھا تھا۔ بالآخراس تلاش وجبخو کے دوران عاصم کی ایک شخص سے ملا قات ہوجاتی ہو وہ اس سے گائے اور گوسفند کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اتفاقا وہ شخص چرواہا تھا اوراس نے اپنے گھرکو نے گائے اور گوسفند کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اتفاقا وہ شخص جرواہا تھا اوراس نے اپنے گھرکو نزدیک ہی ایک کچھار میں چھپار کھا تھا وہ شدید اور جھوٹی قسمیں کھا کر بولا کہ اسے مویشیوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے! جب اس آدی نے عاصم کے سامنے ایسی جھوٹی قسمیں کھا کیں تو بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے! جب اس آدی نے خدا کی قسم سے سامنے ایسی جھوٹی قسمیں کھا کی بال پر اپنا کہ کچھار میں گیا اور تمام مویشیوں کو ہا گئے ہوئے اپنے ساتھ کیمپ کی طرف لے آیا۔ موجود ہیں'' عاصم کچھار میں گیا اور تمام مویشیوں کو ہا گئے ہوئے اپنے ساتھ کیمپ کی طرف لے آیا۔ معددقاص نے انجیں فوج کے کھناف گرد ہوں میں تقسیم کیا۔ اس طرح اسلامی سپائی چند دنوں کے لئے معددقاص نے انجیں فوج کے کھناف گرد ہوں میں تقسیم کیا۔ اس طرح اسلامی سپائی چند دنوں کے لئے خوراک کے لیاظ ہے مستغنی ہوگے۔

حجاج بن یوسف تقفی نے کوف کی حکومت کے دوران ایک دن کسی سے عاصم بن عمرو سے گائے کی گفتگو کی داستان کی ہے اس نے حکم دیا کہ اس داستان کے بینی شاہداس کے پاس آ کرشہادت دیں اور اس داستان کو بیان کریں۔ جب بینی شاہد حاکم کے دربار میں حاضر بوئے تو حجاج نے ان سے اس طرح سوالات کئے:

٥ كائ كالفتكور في كامعالم كياب؟

● انھوں نے جواب میں کہا: ہم نے اپنے کا نوں سے گائے کی باتھی سنیں اور گائے کو اپنی

● انھوں نے جواب میں کہا: ہم جھوٹ نہیں ہولتے ،لیکن موضوع اس قدر بجیب اور عظیم ہے کہ اگر آپ بھی ہماری جگہ پر ہوتے اور اس واقعہ کواپئی آنکھوں سے دیکھ کر ہم سے بیان کرتے تو ہم بھی اس کو جھٹلاتے اور یفتین نہیں کرتے!

♦ جاج نے کہا تج کہتے ہو،ایابی ہے... جھے بتاؤ کہلوگ اسلیط میں کیا کہتے ہیں؟
انھوں نے جواب میں کہا: لوگ، گائے کی گفتگو کو فتح وکامیابی کے لئے خدا کی آیات میں
ہے ایک نوید بخش آیت بچھتے تھے جو دشمنوں پر ہماری فتح کے لئے خدا کی تائید وخوشنودی کی علامت
ہے۔

ب میں کہا گیا: بی ہاں ہمیں تو ان کے دل کی خرنبیں تھی لیکن جوہم نے دیکھاوہ بیہ ہے کہ ہم نے اب تک ان جیسے لوگوں کونبیں دیکھا ہے جنھوں نے اس قدر دنیا سے مند موڑا ہواورا سے دخمن جان کر نفرت کرتے ہوں!!

سیف اس داستان کے شمن میں مزید کہتا ہے: بیددن اتنا اہم اور قابل توجہ تھا کہ''گائے کادن'' کے عنوان سے مشہور ہوا۔

سیف کی روایت کا دوسرول سے موازند:

اس دوایت کوتمام تفصیلات کے ساتھ امام الموز خین ابن جریر طبری سیف ابن عمروتیسی سے نقل کرتا ہے اورا بن اثیر بھی اسے طبری کی کتاب سے نقل کر کے اپنی تاریخ میں درج کرتا ہے۔ لیکن دوسرے لوگ، یعنی بلاذری اور دینوری لکھتے ہیں: ... جب اسلام کے سپاہی ،مویشیوں کے لئے چارے اور اپنے لئے غذا کی ضرورت پیدا

كرتے تقوق فرات كے نچلے علاقوں ميں جاكرلوث مارى تے تھ...

بلاذرى في اس روايت كفيمن بي لكهاب:

عربھی مدیندے ان کے لئے گائے اور گوسفند بھیجا کرتے تھے۔

سندى شخقيق:

سیف نے '' گائے کا دن' کی داستان کے سلسلے میں عبداللہ بن مسلم عمکنی اور کرب بن الی کرب عمکنی کوراو یول کے طور پر چیش کیا ہے۔ہم نے ان دوکا نام سیف کے علاوہ راویوں کے کسی بھی مصدراور ماغذ میں نہیں یایا۔

عاصم، کسریٰ کے دربار میں

طری،سیف بن عروجی سےروایت کرتاہے:

"فلیفه عمرابن خطاب نے سعد وقاص کو تھم دیا کہ چند تخن پرور ، ہسیج اور قدرت فیصلہ رکھنے والے افراد کو کری کے پاس بھیج تا کہ اسے اسلام کی دعوت دیں ۔ سعد نے اس کام کے لئے چندا فراد پر مشتمل ایک گروہ کا انتخاب کیا کہ ان میں عاصم بن عمر و بھی شامل تھا۔ بیاوگ کری کی خدمت میں پہنچے اور اس کے ساتھ گفتگو کی ۔ کسری نے غصہ میں آ کر تھم دیا کہ تھوڑی کی مٹی لا کر اس گروہ کے سر پہنچے اور اس کے ساتھ گفتگو کی ۔ کسری نے غصہ میں آ کر تھم دیا کہ تھوڑی کی مٹی لا کر اس گروہ کے سر پر ست کے کندھوں پر رکھی جائے ۔ اس کے بعد سوال کیا کہ ان کا سردار کون ہے؟ انھوں نے کسری کے سوال کے جواب میں خاموثی اختیار کی ۔ عاصم بن عمرو نے جھوٹ ہولئے ہوئے کہا: میں اس گروہ کا سردار ہوں ، مٹی کو میرے کندھوں پر بار کرو!

كرى فى دوسر افراد سوال كيا: كيابي كا كمدم المي؟ أنحول فى جواب عن كها: بال: اس کے بعد عاصم نے مٹی کواپنے کندھوں پررکھ کر کسرٹی سے کل کوترک کیا اور فورا اپنے گوڑے کیا اور فورا اپنے گوڑے کیا گوڑے کیا گوڑے کے پاس پہنچ کرمٹی کو گھوڑے پررکھ کر دیگر افراد سے پہلے تیزی کے ساتھ اپنے آپ کوسعد وقاص کی خدمت میں پہنچا دیا ۔ اور دیٹمن پر کامیابی پانے کی نوید دیتے ہوئے کہا: خدا کی تئم ، بیشک خدائے تعالیٰ نے ان کے ملک کی کئی ہمیں عمایت کردی۔ جب عاصم کے اس عمل اور بات کی اطلاع ایرانی فوج کے بید سالا روستم کولی تورستم نے اس بدشگونی تے جیرکیا۔

یہاں پر یعقوبی نے سیف کی بات کوحق سجھ کر اور اس پر اعتاد کرتے ہوئے اس داستان کو اپن تاریخ کی کتاب میں درج کیاہے۔

ليكن اس مليلے ميں بلاؤرى لكعتاب:

عرنے ایک خط کے ذریعہ سعد وقاص کو تھم دیا کہ چند افراد کو کسری کی خدمت میں مدائن ہیں جا کہ دہ اے اسلام کی دعوت دیں ، سعد نے خلیفہ عمر کے تھم پر عمل کرتے ہوئے عمر وابن معدی کرب اوراشعث بن قیس کندی ۔ کہ دونوں قبطانی بمانی تھے ۔ کوایک گروہ کے ہمراہ مدائن بھیجا۔ جب بہلوگ ایرانی سپاہیوں کے مپ کے نز دیک ہے گزرد ہے تھے تو ایرانی محافظوں نے آتھیں اپنے مب بہلوگ ایرانی سپاہیوں کے مپ کے نز دیک ہے گزرد ہے تھے تو ایرانی محافظوں نے آتھیں اپنے کما نڈرانچیف رستم کی خدمت میں عاضر ہونے کی ہدایت کی۔ رستم نے ان سے بوچھا: کہناں جارہ سے اور تھا راارادہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: کسری کی خدمت میں مدائن جارہ بھے ...

#### بلازرى لكمتاب:

ان کے اور رستم کے درمیان کائی گفتگوہو گئے۔ اس صدتک کہ انھوں نے کہا: یغیر خدا مل آیڈیلیم نے ہمیں نوید دی ہے کہ تمحاری سرز بین کوہم اپنے قبضے بیس لے لیس گے رستم نے جب ان سے بیہ بات می تو تھم دیا کہ ٹی سے بحری ایک زمیل لائی جائے۔ اس کے بعد ان سے مخاطب ہو کر کہا: یہ ہمارے وطن کی مٹی ہے تم لوگ اسے لے جاؤ۔ رستم کی بیہ بات سننے کے بعد عمرو بن معدی کرب فوراا شھااپی روا پھیلا دی اور مٹی کواس بیس سمیٹ کراپنے کندھوں پر لئے ہوئے وہاں ے چلا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے سوال کیا کہ آپ چیز نے شمعیں ایسا کرنے پر بجور کیا؟ اس نے جواب میں کہا: رستم نے جو مل انجام دیا ہے اس سے میرے دل نے گواہی دی کہ ہم ان کی سرز مین پر بعضہ کرلیں مجے اوراس کام میں کامیاب ہوں گے۔

### سندى شخقيق:

اس داستان كى سندين دوراويول كنام اس طرح آئين "عسن بسنت كيسسان المصنية عن بعض مسايا القاد سيه ممن حسن السلامه "(الف) يعنى كيمان ضبى كى بينى كالمنات كي المنات كي المنا

اب ہم سیف سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیسان کی بیٹی کا کیانا م تھا؟ خود کیسان کون تھا؟ ایک ایرانی اسپر کااس کے خیال میں کیانام ہے؟ تا کہ ہم راویوں کی کتاب میں ان کو ڈھونڈ ڈکالتے!! تحقیق کا نتیجہ اور داستان کا ماحصل:

سعدوقاص، عمروابن معدی کرب اوراشعث بن قیس قدی ۔ کدونوں قطانی یمانی فقے ۔ وچندافراد کے ہمراہ المجی کے طور پر کسری کے پاس بھیجا ہے کہ ان لوگوں کی راستے ہیں ایمانی فوج کے کمانڈرانچیف رستم فرخ زادے لمہ بھیڑ ہوتی ہے، ان کے اور رستم کے درمیان گفتگو ہوتی ہے جس کے نتیجہ ہیں عمروایران کی سرز بین کی مٹی بحری ایک زنبیل لے کر واپس ہوتا ہے ۔ سیف بن عمر تھی خاندان قحطانی بمانی کا کوئی فرد عمر تھی خاندان قحطانی بمانی کا کوئی فرد انجام دے جس سے سیف عداوت ورشنی رکھتا ہے۔ اس لئے اس کے بارے میں تدبیر کی فکر میں انجام دے جس سے سیف عداوت ورشنی رکھتا ہے۔ اس لئے اس کے بارے میں تدبیر کی فکر میں انجام دے جس سے سیف عداوت ورشنی رکھتا ہے۔ اس لئے اس کے بارے میں تدبیر کی فکر میں انگا ہے اور حسب سابق حقائی میں تحریف کرنا ہے۔ اس طرح قبیلہ معز کے اپنے افسانوی سور ماعاصم بین عمروتھی کوان دوافراد کی جگہ پررکھ کراس گروہ کے ساتھ در بار کری میں بھیجتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے بن عمروتھی کوان دوافراد کی جگہ پررکھ کراس گروہ کے ساتھ در بار کری میں بھیجتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے بن عمروتھی کوان دوافراد کی جگہ پررکھ کراس گروہ کے ساتھ در بار کری میں بھیجتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے بن عمروتھی کوان دوافراد کی جگہ پررکھ کراس گروہ کے ساتھ در بار کریٰ میں بھیجتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے بن عمروتھی کوان دوافراد کی جگہ پررکھ کراس گروہ کے ساتھ در بار کریٰ میں بھیجتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے بین عمروتھی کوان دوافراد کی جگہ پررکھ کراس گروہ کے ساتھ در بار کریٰ میں بھیجتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے

الف) ـ تاريخ طرى طع يور (١٣٦٨ \_ ١٣٣٥)

کہ اس کے اور کسر کیٰ کے درمیان گفتگو ہوئی ہے جس کے نتیجہ میں کسر کی کے ہاں ہے مٹی اٹھا کر لانا عاصم بن عمر وختیمی کے لئے دشمن پرفتحیا لی کا فال نیکٹابت ہوتا ہے ۔

سیف خانمانی تعصب کی بناء پرایک تاریخی حقیقت بین تحریف کر کے عمرو بن معدی کرب جی یانی وقیطانی فرد کی ماموریت، جراکت اور شجاعت کو قلم زدکر دیتا ہے اور اس کی جگہ پر قبیلہ معنہ کے اپنے افسانوی سور ماعاصم بن عمرو تھی کورکھ دیتا ہے۔ ایرانی فوج کے کمانڈ را نچیف رستم فرخ زاو کے پاس منعقد ہونے والی مجلس و گفتگو کو کسری کے دربار میں لے جاکر رستم کے تھم کو کسری کے تھم میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس طرح کے افسانے جعل کر کے محققین کو چرت اور تشویش سے دوچار کرتا ہے۔

## عاصم كى تقرير

طرى نے قادىيكى جنگ كة غازيس سيف سے يون نقل كيا ہے:

اسلای فوج کے کما غررانجیف سعد وقاص نے اپی فوج میں ایک گروہ کو تھم دیا کہ نہرین کے آبادی والے علاقوں پر حملہ کریں ۔ اس گروہ کے افراد نے تھم کی تقیل کی اوراجا تک جملہ کر کے اپنے کہ بہت دورجا پہنچے ۔ اس حالت میں ایک ایرانی فوج کے سوار دستہ ہے دو جارہوئے اور یہ محسوں کیا کہ اب نابودی تینی ہے ۔ جو ل بی پی فرسعد وقاص کو لی تو اس نے فورا عاصم بن عمر وقیمی کو ان کی مدد کے لئے روانہ کیا ۔ ایرانیوں نے جو ل بی عاصم کو دیکھا تو ڈر کے مارے سب فرار کر مے !! جب عاصم اسلای سیاہ کے پاس پہنچاتو اس نے حسب ذیل تقریری :

''خدائے تعالی نے بیر زین اور اس کے رہنے والے سیس عطا کے ہیں، تین سال سے تم اس پر قابض ہواور ان کی طرف سے کی قتم کا صدمہ پنچے بغیر ان پر حکمر انی اور بر تری کے مالک ہو''

ا گر صبر و تشکیبانی کواپنا شیده برا کر سیح طور پر جنگ کرو سے اور اچھی طرح تکوار چلاؤ کے

اورخوب نیز ہ اعمازی کرو گے تو خدائے تعالیٰ تھارے ماتھ ہے،اس صورت میں ان کا مال ومنال، عورتیں ،اولا دادران کی سرز مین سب تھارے قبضہ میں ہوگی۔

لیکن اگر خدانخو استہ کی تتم کی کوتا ہی اور سستی دکھاؤ گے تو دشمن تم پر عالب آجائے گا اوراس ڈرھے کہ کہیں تم لوگ دوبارہ منظم ہوکران پر تملہ کر کے ان کو نیست و نابود نہ کر دو،انتہائی کوشش کر کے تم میں سے ایک آ دی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔

اس بنا پر خداکو مدنظر رکھو، اپنے گزشتہ افتخارات کو یا در کھواور خداکی عنایتوں کو ہرگز نہ کھولو۔ اپنی نابودی اور شکست کے لئے دشمن کو کسی صورت میں بھی فرصت نہ دو۔ کیا تم اس خلک و بخر سرز مین کوئیں دیکھورے ہو۔ نہ یہاں پر کوئی آبادی ہاور نہ بناہگاہ کہ اس خلک و بخر سرز مین کوئیں دیکھورے ہو۔ نہ یہاں پر کوئی آبادی ہاور نہ بناہگاہ کہ اور دور مرکی دنیا کے طاری دکھو۔

ايك اورتقرير

طرى سيف فقل كرك ايك اورروايت من لكمتاب:

سعدوقاص نے وٹمن سے نبرداؔ زمائی کے لئے چند تھنداور شجاع افراد کا انتخاب کیا جن میں عاصم بن عمر دبھی شامل تھا اوران سے ناطب ہو کر بولا:

"اے عرب جماعت! تم لوگ توم کی معروف اورا ہم صحفیتیں ہوجوار ان کی معروف اورا ہم صحفیتوں سے نبرد آزما ہونے کے لئے ختب کے ملے ہو ہم لوگ بہشت کے عاشق ہوجب کہ دود زیا کی ہواوہوں اورزیبائیوں کی تمنار کھتے ہیں۔اس مقصد کے پیش نظر ایسا نہ ہو کہ دو اپنے دنیوی مقاصد میں تمحارے اخروی مقاصد کے مقابلے پیش نظر ایسا نہ ہو کہ دو اپنے دنیوی مقاصد میں تمحارے اخروی مقاصد کے مقابلے پیش بیشتر تعلق خاطر رکھتے ہوں! تو اس صورت میں ان کی دنیا تمحاری آخرت سے

زياده زيباوآ باد موگي-"

لبذاآج ایا کام نکرنا جوکل عربوں کے لئے نگ وشرمندگی کاسب بے!

جب جنگ شروع ہوئی تو عاصم بن عمروتی حسب ذیل رجز خوانی کرتے ہوئے میدان جگ کی طرف حملہ آ ورہوا۔

سونے کی ماندزردگردن والا میراسفید فام محبوب اس چاندی کے جیسا ہے جس کا غلاف سونے کا ہو۔وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں ایک ایسامردہوں جس کا تنہا عیب دشنای ہے ۔اے میرے دشمن ایہ جان لو کہ ملامت سننا جھے تم پر حملہ کے لئے مجڑکا تا ہے۔''

اس کے بعدایک ایرانی مرد پرتملہ آورہوا، وہ مرد بھاگ گیا، عاصم نے اس کا پیچھا گیا،
حتی وہ مردا پنے سپاہیوں بیس تھس گیا اورعاصم کی نظروں سے اوجھل ہوگیا۔ عاصم اس
کا تعاقب کرتے ہوئے دشمن کے سپاہیوں کے بچوم بیس داخل ہوا اوراس کا پیچھا کرتا
ہوا آگے بودھ رہا تھا کہ اس کی ایک ایسے سوار سے ٹر بھیڑ ہوئی جو ایک خچرکی لگام
پور کر اے اپنے بیچھے بھینچ رہا تھا سوار نے جب عاصم کو دیکھا تو خچرکی لگام چھوڑ کر
بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو سپاہیوں کے اندر چھپا دیا انھوں نے بھی اسے پناہ
وے دی عاصم خچرکو بار کے سمیت اپنی سپاہ کی طرف لے چلا اس خچر پر لدا ہوا بار،
ایرانی کمانڈ را نچیف کے لئے انواع واقسام کے کھانے ، جیسے حلوا، شہد اور شربت
وغیرہ تھے معلوم ہوا کہ وہ آدی کمانڈ را نچیف کا خانسا مال تھا۔

عاصم نے کھانوں کوسعدوقاص کی خدمت میں پیش کیااورخودائی جگہلوٹا۔سعدوقاص نے اضیں دیکھ کر تھم دیا کہ تمام مشائیوں کو عاصم کے افراد میں تقسیم کر دیا جائے اور انھیں پیغام بھیجا کہ تیمھارے سردارنے تمھارے لئے بھیجا ہے، شھیں مبارک ہو!

#### ارماث كاون

سیف کی روایت کے مطابق: عاصم کی تقریر کے بعد قادسید کی جنگ شروع ہوگئی ہے جنگ تمن ون تک جاری رہی اور ہرون کے لئے ایک خاص نام رکھا گیا ،اس کے پہلے ون کا نام "ارماث" تھا۔ (الف)

طبری نے سیف ہوایت کر کے ارماث کے دن کے بارے بیں یوں اکھا ہے:

اس دن ایرانی پوری طاقت کے ساتھ اسلامی فوج پر جیلے کررہ سے اور جنگ کے شعلے قبیلہ اسد کے مرکز بیں بجڑک اٹھے تھے، فاص کر ایران کے جنگی ہاتھیوں کے پے در پے حملوں کی وجہ سے مسلمانوں کی سوارفوج کا شیراز و بالکل بھر چکا تھا۔ سعد و قاص نے جب بیا حالت دیکھی تو اس نے عاصم بن عمر و کو بیغام بعی بی کہ: کیا تم سمی فائدان کے افرادا تنے تیز رفنار گھوڑ دں اور تجر بہ کا راور کا راآ مد اونٹوں کے باوجود دیمن کے جنگی ہاتھیوں کا کوئی علاج نہیں کر سکتے ؟ قبیلہ تیم کے اوگوں نے اوران کے اونٹوں کے باوجود دیمن کے جنگی ہاتھیوں کا کوئی علاج نہیں کر سکتے ؟ قبیلہ تیم کے اوگوں نے اوران کے اونٹوں کے باوجود دیمن کے جو ب دیے تھوٹ کی جاتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گئی ہاتھیوں کا کوئی علاج نہیں کر سکتے جو ب دیے تھوٹ کی جاتے ہوئے گئی ہاں! خدا کی تیم میرکان انجام دے سکتے ہیں اوراس کے بعداس کا م کے لئے گھڑ ہے۔ مورے کھوٹ کے کھوٹ کے دیم سے کھوٹ کا میرک

عاصم نے قبیلہ تیم میں سے تجربہ کاراور ماہر تیرانداز وں اور نیزہ بازوں کے ایک گروہ کا انتخاب کیااور جنگی ہاتھیوں سے جنگ کرنے کی حکمت عملی کے بارے میں یوں تشریح کی:

تیراندا زقبیله تمیم کے نیزہ بازوں کی مدد کریں ، ہاتھی بان اور ہاتھیوں پر تیروں کی ہو چھار کریں مجے اور نیزہ باز جنگی ہاتھیوں پر پیچھے سے تملہ کریں مجے اور ہاتھیوں کی پیٹیاں کاٹ کر ان کی پیٹے پرموجود کجاوے الٹ کر گرادیں، عاصم نے خود دونوں فوجی دستوں کی قیادت سنجالی۔

الف) قعقاع كى داستان عمدان تمن داول كي طرف الثاره كيامي ب

قبیلہ اسد کے مرکز میں جنگ کے شعلے بدستور بھڑک رہے تھے۔ مینداور میسرہ کی کوئی تمییز
نبیں کرسکا تھا۔ عاصم کے جنگجوؤں نے دخمن کے ہاتھیوں کی طرف ایک شدید تملہ کیا۔ اس طرح ایک
نونین جنگ چیئر گئی عاصم کے افراد ہاتھیوں کی دموں اور محمل کے غلاف کی جھالروں ہے آویز اں ہوکر
ان پر حلے کررہ ہے تھے اور بڑی تیزی سے ان کی پٹیمیاں کا شدرہ ہے تھے اور دو مری طرف سے تیرا نداز
اور نیزہ باز بھی ہاتھی بانوں پر جان لیوا حملے کررہ ہے تھے اس دن (ارباث کے دن) دخمن کے ہاتھیوں
میں سے نہ کوئی ہاتھی زندہ بچا اور نہ ہاتھی سوار اور کوئی محمل بھی باتی نہ بچی ۔ خاندان تمیم کے تجربہ کارتیر
انداز دں کی تیر اندازی سے دخمن کے تمام ہاتھی اور ہاتھی سوار بھی تابود ہوئے اور اس طرح جنگی
ہاتھیوں کے اس محاذ پردخمن کو بری شکست کا سامنا کر تا پڑا۔

ای وقت و تمن کے جنگی ہاتھی غیر سلح ہوئے اور خاندان اسدیل جنگ کے شعلے بھی قدرے بچھ گئے ۔ سوار فوجی اس گر ما گرم میدان جنگ ہے واپس آ رہے تھے۔اس دن عاصم لشکر اسلام کا پشت بناہ تھا۔

قادر کی جنگ کے اس پہلے دن کا نام 'ارماث' رکھا گیا ہے۔ای داستان کے خمن میں سیف کہتا ہے:

جب سعد وقاص کی بیوی سلنی ۔ جو پہلے تنی کی بیوی تھی ۔ نے ایرانی فوج کے حملے اور ان کی شان وشوکت کا قبیلہ اسد کے مرکز میں مشاہدہ کیا تو فریاد بلند کر کے کہنے تھی کہاں ہوائے تنی ! ان سواروں میں ثنی موجو دنبیں ہے ،اس لئے اس طرح تہیں نہیں ہورہے ہیں ،اگر ان میں ثنی ہوتا تو دشمن کونیست و نالود کر کے دکھ دیتا!

سعد، بیارا درصاحب فراش تھا، اپنی بیوی کی ان باتوں سے مشتعل ہوااور سکنی کوایک زور دار تھٹر مار کے تند آواز میں بولا بٹنی کہاں اور بید لیر چا بک کہاں! جو بہا دری کے ساتھ میدان جنگ کو ادارہ کررہے ہیں۔سعد کا مقصود خاندان اسد، عاصم بن عمر واور خاندان تمیم کے افراد تھے۔ سیدوہ مطالب تھے جنھیں طبری نے سیف بن عمر تنہی سے نقل کر کے روز'' ارباث'' اور اس دن کے واقعات کے تحت درج کیا ہے۔

خوى لفظ "ارماث" كى تشرت من قطراز ب:

مویا"ارماث"لفظ"رمث"كجعب-بایك بیابانى سزى كانام ب

بہر حال 'ار ماث' جنگ قادسیہ کے دنوں میں سے پہلا دن ہے۔ عاصم بن عمرواس کے

" ہم نے"ارماث" کے دن اپنے گروہ کی حمایت کی اور ایک گروہ نے اپنی نیک کارکردگی کی بناء پردوسرے گروہ پر سبقت حاصل کی"

بیان مطالب کا خلاصہ تھا جنھیں سیف نے ''ار ماٹ'' کے دن کی جنگ اور عاصم کی شجاعت کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ دوسرے دن کوروز''اغواث'' کا نام رکھا گیا ہے۔

#### روز''اغواث''

روز''اغواث'' کے بارے بیں طبری نے قادسید کی جنگ کے دوسرے دن کے واقعات کے مضمن بیس سیف نے قل کرتے ہوئے لکھاہے:

اس دن خلیفہ عرق بن خطاب کی طرف سے ایک قاصد ، چار تکواریں اور چار گھوڑ ہے لے کر جگ قاصد ، چار تکواریں اور چار گھوڑ ہے لے کر جگ قاصیہ بہترین جنگجو و ک اور مجاہدوں جگ قاصیہ بہترین جنگجو و ک اور و کا دروں میں تقسیم میں تخفے کے طور پر تفسیم کرے - سعد نے ان میں سے تمین تکواریں قبیلہ اسد کے دلا وروں میں تقسیم کی میں اور چوتھی تکوار عاصم بن عمر و تمیں کو تحفے کے طور پر دی اور تین گھوڑ ہے فائدان تمیم کے پہلوانوں میں تقسیم کے اور چوتھا گھوڑ ابنی اسد کے ایک سپائی کو دیا ۔ اس طرح عرق کے تحفے صرف اسداور تمیم کے وقبیلوں میں تقسیم کے گئے ۔

### روز"عماس"

جنگ قادسیکا تیسرادن"عماس"ہے۔

طبری "عمال" کے دن کے جنگ کے بارے میں سیف نقل کر کے یوں بیان کرتا ہے:

قدها ع نے روز "عمال" کی شام کواپنے سپاہیوں کو دوست و دشمنوں کی نظروں سے بچا کر مخفی طور سے ای جگہ لے جا کرجمع کیا، جہاں پرروز" افواث" کی صبح کواپنے سپاہیوں کو جمع کر کے دی دی افراد کی ٹولیوں میں تقسیم کر کے میدان جنگ میں آنے کا حکم دیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب کی بارکم دیا کہ یو بھٹے ہی سو ، سوافراد کی ٹولیوں میں سپاہی میدان جنگ میں واغل ہوں تا کہ اسلام کے بارکم دیا تھے کے خیال سے ہمت پیدا کرسکیں اور دشمن پر فتح پانے کی امید بڑھ جائے ، قعھاع کے بابی مدد پہنچنے کے خیال سے ہمت پیدا کرسکیں اور دشمن پر فتح پانے کی امید بڑھ جائے ، قعھاع کے باتی مدد پہنچنے کے خیال سے ہمت پیدا کرسکیں اور دشمن پر فتح پانے کی امید بڑھ جائے ، قعھاع کے بھائی عاصم نے بھی اپنے سواروں کے ہمراہ میں کام انجام دیا اور ان دو تیمی بھائیوں کی جنگی چال کے سب اسلام کے سپاہیوں کے حصلے بلند ہو گئے۔

سیف کہتا ہے: '' عماس' کے دن دخمن کے جنگی ہاتھیوں نے ایک ہار پھر اسلامی فوج کی منظم مفوں میں بھگدڑ مچا کر'' ارباث' کے دن کی طرح اسلامی فوج کے شیرازہ کو بھیر کرر کھ دیا۔ سعد نے جنگی ہاتھیوں کے پے در پے حملوں کا مشاہرہ کیا ، تو خاندان تمیم کے نا قابل شکست دو بھائیوں نے جنگی ہاتھیوں کے پے در پے حملوں کا مشاہرہ کیا ، تو خاندان تمیم کے نا قابل شکست دو بھائیوں قعقاع دعاصم ابن عمرو کو پیغا م بھیجا اور ان سے کہا کہ سرگردہ اور چیش قدم سفید ہاتھی کا کام تمام کرکے اسلام کے سیابیوں کو ان کے شرسے نجات دلا کمیں۔ کیوں کہ باقی ہاتھی اس سفید ہاتھی کی چیردی میں اسلام کے سیابیوں کو ان کے شرسے نجات دلا کمیں۔ کیوں کہ باقی ہاتھی اس سفید ہاتھی کی چیردی میں آگے بڑدھ دے ہتھے۔

قعقاع اورعاصم ۔ ن کے جنگی ہاتھیوں سے مقابلہ کرنے کے لئے اپنے آپ کوآ مادہ کیا انھول نے دد محکم اور نرم نیز سے اٹھا لئے اور پیدل اور سوار فوجوں کے بچول نے سفید ہاتھی کی طرف دوڑ سے اور اپنے سپاہیوں کو بھی تھم دیا کہ چاروں طرف سے اس ہاتھی پرحملہ کرکے اسے پریشان کریں جب وہ اس ہاتھی کے بالکل نزدیک پہنچ تو اچا تک حملہ کیا اور دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ اپنے بیزے سفید ہاتھی کے بالکل نزدیک پہنچ تو اچا تک حملہ کیا اور دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ اپنے بوار کو بیزے سفید ہاتھی کی آنکھوں میں بھوٹک دئے۔ہاتھی نے درد کے مارے تڑ پتے ہوئے اپنے سوار کو بین پرگرادیا اور زورے اپنے سرکو ہلاتے ہوئے اپنی سونڈ او پر اٹھائی اور ایک طرف گرگیا۔قعقاع نے کوارکی ایک ضرب سے اس کی سونڈ کاٹ ڈالی۔

سیف نے عاصم بن عمر و کے لئے''لیسلة الله ریو'' سے پہلے اور اس کے بعد کے واقعات میں بھی شجاعتوں، دلا ور یوں کی داستانیں گڑھی ہیں اور ان کے آخر میں کہتا ہے:

جب دیمن کے سپاہیوں نے بری طرح فکست کھائی اور مسلمان فتحیاب ہوئے تو ایرانی فوتی بھاگ کھڑے ہوئے ۔ بعض ایرانی سرداروں اور جنگجوؤں نے فرار کی ذلت کو قبول نہ کرتے ہوئے اپنی جگہ پرڈٹے رہے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ہی برابر کے چند مشہوراور نا مورع رب سپاہی ان کے مقابلے میں آئے اور دوبارہ دست بدست جنگ شروع ہوئی۔ ان مسلمان دلا وروں میں دوجی بھائی قعقاع میں آئے اور دوبارہ دست بدست جنگ میں اپنے ہم بلدا کی نا مورایرانی پہلوان زاد اور عاصم بھی تھے۔ عاصم نے اس دست بدست جنگ میں اپنے ہم بلدا کی نا مورایرانی پہلوان زاد مصل ، جوا کیک نا موراور بہادرایرانی جنگہوتھا ، کوموت کے گھاٹ اتاردیا۔ آئے اور ای طرح قعقاع نے بھی اپنے ہم بلد بہلوان کوئل کرڈ الا۔

تاريخ اسلام كى كمابول مين اس داستان كى اشاعت:

جو کچھے یہاں تک بیان ہوا بیسیف کی وہ ہا تیں تھیں جواس نے نا قابل شکست پہلوان،
شہموار، دلیرعرب، شجاع، قعقاع بن عمروتمی نامی بیغیمراسلام ملٹائیڈ کے سحابی نامورسیاستدال اور
جنگی میدانوں کے بہادراس کے بھائی اور سحابی بیغیمرا کرم ملٹائیڈ ہم عاصم بن عمرتمی کے بارے میں
بیان کی ہیں۔سیف بن عمرتمی کے ان دوافسانوی بھائیوں جو سیف کے ذہن کی تخلیق ہیں۔ ک
داستانوں کو امام المؤر تعین طبری نے سیف نے قبل کر کے اپنی معتبر اور گراں قدر کتاب میں درج کیا
داستانوں کو امام المؤر تعین طبری نے سیف سے قبل کر کے اپنی معتبر اور گراں قدر کتاب میں درج کیا
ہے، اور اس کے بعد دوسرے موزجین ، جیے ابن اثیر اور ابن ظدون نے بھی ان روایتوں کی سند کا

اشارہ کے بغیرطبری نے فل کر کے انھیں اپن تاریخ کی کتابوں میں درج کیا ہے۔اس طرح ابن کیر نے اس داستان کوطبری نے فل کرتے ہوئے گیارہ جگہوں پرسیف کا نام لیا ہے۔ سے تارید سے تارید

سندى شختيق:

ان داستانوں کی سند میں جندراوی شخل نضر بن سری تمین روایتوں میں ، ابن رخیل اور حمید بن الی شجارا یک ایک روایت میں ذکر ہوئے ہیں ۔ اس کے علاوہ محمداور زیادہ کا نام بھی راویوں کے طور پرلیا عمیا ہے ۔ ان سب راویوں کے بارے میں ہم نے محرر لکھا ہے کہ وہ حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتے اور سیف کے جعلی راوی ہیں۔

تتحقيق كانتيجه

یبال تک ہم نے عاصم کے بارے میں سیف کی روایتوں''گائے کا دن'' اور قاسیہ کی جنگ کے تین دنوں کے بارے میں پڑتال کی اور حسب ذیل نتیجہ واضح ہوا:

سیف منفر دخت ہے جو بیک ہتا ہے کہ علاقہ میان کے کچار میں گائے نے عاصم بن عمرو سے گفتگو کی اور تجاج بن یوسف تعفی کی تحقیق کواس کی تائید کے طور بیان کرتا ہے تجاج بن یوسف تعفی برسوں بعداس داستان کے بارے میں تحقیق کرتا ہے ، پینی شاہراس کے سامنے شہادت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیدداستان بالکل صحح ہے اوراس میں کی قتم کا تعجب نہیں ہے اگر جہ آپ اسے باور نہ کریں گئے کہوں کہ اگر ہم بھی یقین نہ کرتے ۔ اس وقت کے ، کیوں کہ اگر ہم بھی یقین نہ کرتے ۔ اس وقت مجاب کیوں کہ اگر ہم بھی یقین نہ کرتے ۔ اس وقت مجاب کون اس مرد خدا (عاصم ) اور کا مل روحانی شخص جس کی تلاش اسے پہلے ہی سے تھی ۔ کے بارے میں سر ہلاتے ہوئے تھید یق کرتا ہے اور خاص کرتا کید کرتا ہے کہ وہ تمام افراد جھول نے بارے میں سر ہلاتے ہوئے تھید یق کرتا ہے اور خاص کرتا کید کرتا ہے کہ وہ تمام افراد جھول نے بارے میں شرکت کی ہے ، وقت کے پار سااور نیک افراد تھے۔ بیسب تا کید برتا کید گفتگو ، تائید و تروں کو قبول کے جہر سیف بن عمر جس نے تی تنہا اس افسانہ کو جعل کرکے نقل کیا ہے ، دوسروں کو قبول

کرائے کہ بیدواقعدافساند نہیں ہے اور کسی کے ذہن کی تخلیق نہیں ہے اور اس قصہ میں کسی تم کی بدنی تی اور خود خرضی نہیں ہے بلکہ بیا کہ حقیقت تھی جو واقع ہوئی ہے تا کہ آنے والی تسلیس اس تم کے افسانوں کو طبری کی کتاب تاریخ میں پڑھیں اور یقین کریں کہ طبری کے تمام مطالب حقیقت پرجی ہیں۔ نتیجہ کے طور پر اسلام کے حقائق آیات اللی اور پیغیروں کے مجزات کا آسانی کے ساتھ انکار کرناممکن ہو جائے گا اور ایسے موقع پرسیف اور سیف جسے دیگر لوگ خوشیوں سے پھڑ لے نہیں ساتھ میں گے ۔ یمی وجہ ہے کہ سیف کے ہم مسلک اور ہم عقیدہ لوگ طبری کو شاباش اور آفرین کہتے ہیں اور اسے بیار وجہ ہے کہ سیف کے ہیں۔ اور ہم بھی کہتے ہیں: 'شاباش' ہوتم پر طبری!!

بہرحال سیف نے میان کے کچھار میں چھپا کے رکھی گئی گائے کی عاصم سے باتیں کرنے کا افسانہ گڑھا ہے، جب کہ دوسرے مورخوں نے کہا ہے کہ: جب سعد کی سپاہ کو مویشیوں کے لئے چارہ اورا پنے لئے کھانے کی ضرورت ہوئی تھی تو سعد وقاص تھم دیتا تھا کہ دریائے فرات کے نچلے علاقوں میں جا کرلوٹ مارکر کے اپنی ضرورت توں کی چیزیں حاصل کریں۔ان دنوں سپاہ کے حالات کے چین جا کرلوٹ مارکر کے اپنی ضرورت توں کی چیزیں حاصل کریں۔ان دنوں سپاہ کے حالات کے چین نظر بھی موضوع بالکل مناسب اور ہما ہنگ نظر آتا ہے۔

ای طرح سیف کہتا ہے کہ کسریٰ نے اس کی خدمت میں آئے ہوئے شریف اور محترم قاصدوں کے ذریعہ سرز مین ایران کی مٹی بینیج کا تھم دیا عاصم بن عمرو تیمی مصری ، کسریٰ کے اس عمل کو نیک فشکون جانتا ہے اور مٹی کو اٹھا کر سعدوقاص کے پاس پہنچتا ہے اور دشمن پر فنج و کا مرانی کی نوید دیتا ہے۔ جب کہ دوسروں نے لکھا ہے کہ ایرانیوں کے سپر سالار رہتم نے ایرا کیا تھا اور جو مخص مٹی کو سعد کے پاس نے گیا وہ عمر بن معدی کرب قبطانی بھانی تھا۔

اس کے علادہ سیف وہ منفرد فخض ہے جو عاصم کی جنگوں، تقریروں، رجز خوانیوں، جنگ قادسیہ بین''ار ماث''،''اغواث'' اور'' عماس'' کے دن اس کی شجاعتوں اور دلا ور یوں کی تعریفوں کے بل با عدهتا ہے، جب کہ دینوری اور بلاذری نے قادسیہ کی جنگ کے بارے میں کممل اور مفصل تشریح کی ہے اور ان میں سے کی نے بھی "ار ماث" ، "انحواث" اور" عمال" کا نام تک نہیں لیا ہے اور

میف کے بیتمام افسانے بھی ان کے ہاں نہیں ملتے ہم نے یہاں پر بحث کے طولانی ہونے کے

اندیشہ سے جنگ قادسیہ کے بارے میں بلاذری اور دینوری کی تفصیلات بیان کرنے سے پر بینز کیا

ہے اور قار کین کرام سے اس کے مطالعہ کی درخواست کرتے ہیں۔

#### قادسید کے بارے میں سیف کی روایتوں کے نتائج:

ا۔ میسان کے کچھار میں گائے کا اس کے ساتھ تھیے عربی زبان میں بات کرنے کا افسانہ کے ذریعہ صحابی بزرگوار اور خاندان تمیم کے نامور پہلوان عاصم بن عمر دکے لئے کرامت جعل کرنا۔

۱۔ دربار کسریٰ میں بیسیج گئے گروہ میں عاصم بن عمرو کی موجودگی اور اس کا اچا تک اور نا گہانی طور پرٹی کواٹھا کر سعد و قاص کے پاس لے جانا اور اس فعل کوئیک شکون سے تعبیر کرنا۔

سے عرومیں کے دو بیوں قعقاع اور عاصم کوالی بلندی ،اہمیت اور مقام ومزلت کا حال دکھانا کہ تمام کا میابوں کی کلیدائی کے پاس ہے۔کیابی عاصم بی نہیں تھا جس کے تکم سے خاندان تمیم کے تیراندازوں اور نیز ہ بر داروں نے دعمن کے ہاتھیوں اور ان کے سوآڑوں کو نابود کر کے دکھ دیا اور ہاتھیوں کی چیٹے پر جو پچھے تھا''ار ماٹ' کے دن انھوں نے اسے نیچ گرادیا؟!

۳- بیکہنا کہ بینی کہاں اور عاصم جیسا شیر دل پہلوان کہاں! اتا کیڈی کی سابقہ بیوی سلمی پھر مجھی زبان درازی نہ کرے اورا بیے شکرشکن پہلوان ہو جنگ کرتا ہے اور دوسرے مجاہدوں کی مدد مجھی کرتا ہے ہے وحقیر نہ سمجھے۔

۵۔سبے آئے آنے والے سفید ہاتھی کا کام تمام کرنے کے بعد ہاتھی سوار فوجی دستے کو درہم برہم کرکے امرانیوں کو بھاکر دوافسانوی پہلوانوں قعقاع اور عاصم کے لئے فخر ومباہات میں اضافہ کرنا۔ قبیلہ زاراور خانمان تمیم کے لئے سیف نے بیاورائ تم کے دسیوں افتخارات جعل کے بین تاکیطری، این عساکر، این اشیر، این کثیراور ابن خلدون بیسے موزخین انھیں اپنی تاریخ کی گابوں بی ورج کریں اور صدیال گزر جانے کے بعد دین کوسطی اور ظاہری نگاہ سے دیکھنے والے بیس انکھوں سے لگا کی اور معز، نزاراور خاص کرخاندان تمیم کوشاباشی دیں !اوراس کے مقابلے میں ان کے دشمنوں ، یعنی قبطانی بمانی قبیلوں ۔ جن کے بارے میں سیف نے بے صدر سوائیاں اور جھوٹ ان کے دشمنوں ، یعنی قبطانی بمانی قبیلوں ۔ جن کے بارے میں سیف نے بے صدر سوائیاں اور جھوٹ کے بوٹ گرھے ہیں ۔ سے لوگوں کے دلول میں خصر ونفرت بیدا ہوجائے اور وہ رہتی دنیا تک انھیں اور سے دلامت کرتے رہیں۔

maablib, org

# عاصم "جراثيم" كيون!

قتسلوا عامتهم ونجامنهم عودانا اسلام كرسايول في دخمن كرسايول كايك جانل عام كياران من صرف وه لوگ فاريج جو ائن آنكه كھو تھے تھے۔

(سيف بن عمر)

سیف نے ''جراثیم کے دن'' کی داستان ، مختلف روایتوں میں نقل کی ہے۔ یہاں پرہم پہلے روایتوں کو بیان کریں گے اور اس کے بعد ان کے متن وسند پر تحقیق کریں گے:

ا جريرطبري سيف في الكرت موع روايت كرتاب

معدوقاص \_ سپرمالاراعظم \_ قادسیدی جنگ می فنخ پانے کے بعدایک مت تک دریائے دجلہ کے کنارے پر جران و پریشان سوچنار ہا کہ اس وسیع دریا کو کیے عبور کیا جائے؟! کیوں

كالسال دريائ وجلة تلاطم اورطغياني كى عالت يسموجين مارد بانجا-

سعدوقاص نے اتفاقاً خواب دیکھا تھا کہ مسلمانوں کے سپابی دریائے وجلہ کوعبور کرکے دوسرے کنارے پر پہنچ چکے ہیں ۔لہٰذااس نے فیصلہ کیا کہ اس خواب کوشرمندہ تعبیر کرے اس نے اپنے سپاہیوں کوجمع کیااورخدا کی بارگاہ ہیں حمدوثنا کے بعد یوں بولا:

تمعارے دخمن نے تمعارے خوف سے اس عظیم اور وسیع دریا کی پناہ لی ہے اور ان تک تمعاری رسائی ممکن نہیں ہے، جب کہ وہ اپنی کشتیوں کے ذریعہ تم لوگوں تک رسائی رکھتے ہیں اور جب جاہیں ان کشتیوں کے ذریعہ تم پر تملیآ ور ہو سکتے ہیں ... یہاں تک کہاس نے کہا:

بیجان اوکہ میں نے قطعی فیصلہ کرلیا ہے کہ دریا کوجور کرکان پرتملہ کروں گا۔ سپاہیوں نے
ایک آواز میں جواب دیا: خدائے تعالیٰ آپ کا اور ہمارا را ہنما ہے، جو چاہیں حکم دیں! اور سپاہیوں نے
ایٹ آپ کو دجلہ پار کرنے کے لئے آمادہ کیا۔ سعد نے کہا: تم لوگوں میں سے کون آگے ہوئے کے
لئے تیار ہے جو دریا پار کر کے ساحل پر قبصہ کرلے وہاں پر پاؤں جمائے اور باقی سپائی امن وسکون
کے ساتھ اس سے بلحق ہو جا کی اور دخمن کے سپائی وجلہ میں ان کی پیش قدی کوروک نہ کیسی ؟ عربوں
کے ساتھ اس سے بلحق ہو جا کی اور دخمن کے سپائی وجلہ میں ان کی پیش قدی کوروک نہ کیسے ہوئے اپنی
کانامور پہلوان عاصم بن عمرو پہلا تھی تھا جس نے آگے بڑھ کر سعد کے تھم پر لیک کہتے ہوئے اپنی
آمادگی کا اعلان کیا۔ عاصم کے بعد چھر سوشجاع جنگجو بھی عاصم سے تعاون کرنے کے لئے آگے بڑھ جے بوجے اپنی

عاصم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنے گیا اور ان سے خاطب ہو کر بولا: تم لوگوں میں سے کون حاضر ہے جو میرے ساتھ دشمن پر تملہ کرنے کے لئے آگے بوھے۔ ہم دریا کے دوسرے ساحل کو دشمنوں کے قبضہ ہے ؟ زاد کردیں گے اور اس کی تفاظت کریں گے تا کہ باتی سپائی بھی ہم سے بھتی ہوجا کیں ؟ ان لوگوں میں سے ساٹھ آ دی آگے بوھے، عاصم نے انھیں تمیں تمیں نفر ک دوٹولیوں میں تقسیم کیا اور کھوڑوں پر سوار کیا تا کہ پانی میں دوسرے ساحل تک چنچنے میں آسانی ہو جائے۔ اس کے بعدان ساٹھ افراد کے ساتھ خود بھی دریائے دجلہ میں از گیا۔ جب ایرانیوں نے مسلمانوں کے اس فوجی دستے کو دریا عبور کرکے آگے بڑھتے دیکھا، تو انھوں نے اپنی فوج میں سے ان کی تعداد کے برابر فوجی سواروں کو مقابلہ کے لئے آبادہ کرکے آگے بہج دیا۔ ایران کے سپاہیوں کا ساٹھ نفری گروہ عاصم کے ساٹھ نفری گروہ ۔ جو بڑی تیزی کے ساتھ ساط کے نزدیک بھٹنے رہے تتے ہے مقابلے کے لئے آسنے ساسنے پہنچا۔ اس موقع پرعاصم نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں کہا: نیزے! نیزے! اپنے نیزوں کو ایرانیوں کی طرف بردھاؤاوران کی آتھوں کو نشانہ بنا ویا اور آگے بردھو! عاصم کے سواروں نے دشمنوں کی آتھوں کو نشانہ بنا ویا اور آگے بردھو! عاصم کے سواروں نے دشمنوں کی آتھوں کو نشانہ بنا ویا اور آگے بردھو! عاصم کے سواروں نے دشمنوں کی آتھوں کو نشانہ بنا ویوں بیجھے ہٹنے لگے لیکن تب تک مسلمان ان کے باور آگے بڑھے نے اور تکواروں سے ان سب کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ جو بھی ان میں بچاوہ اپنی ایک آتھے کو چکا تھا۔ اس فتح کے بعد عاصم کے دیگر افراد بھی کی مزاحمت اور مشکل کے بغیرا بنے ساتھیوں سے صابلے۔

سعدوقاص جب عاصم بن عمرو کے ہاتھوں ساعل پر قبضہ کرنے سے مطمئن ہوا تواس نے اپنے سپاہیوں کو آگے بڑھنے اور دریائے دجلہ عبور کرنے کا تھم دیا اور کہا: اس دعا کو پڑھنے کے بعد دریائے دجلہ میں کو دریڑو:

" ہم خدا ہے مدد چاہتے ہیں اورای پر توکل کرتے ہیں۔ ہمارے لئے خداکانی ہے اوروہ بہترین پشت پناہ ہے۔ خدائے تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگاراور طاقتور نہیں ہے" اس دعائے پڑھنے کے بعد سعد کے اکثر سپائی دریا ہیں کود پڑے اور دریا کی پر تلاظم امواج پر سوار ہو گئے۔ دریائے وجلہ سے عبور کرتے ہوئے سپائی آپس میں معمول کے مطابق گفتگو کر دے تھا کیک دوسرے کے دوش بدوش ایسے موگفتگو تھے جیسے وہ ہموار زمین پڑتمل دے ہوں۔ ایرانیوں کو جب ایسے خلاف تو تع اور چرت انگیز حالات کا سامنا ہوا تو سب کچھے مچھوڑ کر

ار انیوں کو جب ایسے خلاف توقع اور حجرت انگیز حالات کا سامنا ہوا کو سب چھ چھور سر بھاگ کھڑے ہوئے اور اس طرح مسلمان ۱۲ ہے کو صفر کے مہینہ میں مدائن میں داخل ہوگئے۔ ۲۔ ایک اور حدیث میں ابوعثان نہدی نامی ایک مرد سے سیف الی ہی واستان نقل کرتا ہے، یہاں تک کرراوی کہتا ہے:

دریائے وجلہ سپاہیوں، تجملہ بیدل، سواروں اور چوپایوں سے اس قدر بحرچکا تھا کہ سامل سے دیکھنے والے کو پانی نظر نہیں آتا تھا، کیوں کہ اسلام کے سپاہیوں نے حد نظر تک پورے دریا کو ڈھانپ رکھا تھا۔

دجلہ کوعبور کرنے کے بعد سوارول نے ساحل پر قدم رکھا۔ گھوڑے ہنہنا رہے تھے اور اپنی یال وگر دن کوزورے ہلا رہے تھے اور اس طرح ان کی یال وگر دن سے پانی کے قطرات دور دور تک جاگرتے تھے۔ جب دشمن نے ریجیب حالت دیکھی تو فرار کر گئے۔

٣-ايك اورروايت من كبتاب:

سعدوقاص النی فوج کودریا میں کودنے کا تھم دینے سے پہلے دریائے دجلہ کے کنا ہے پر کھڑا ہور عاصم اوراس کے سیابیوں کا مشاہدہ کر رہا تھا جو دریا میں دشمنوں کے ساتھ الر رہے تھے، ای اثناء میں وہ اچا تک بول اٹھا: خدا کی تم !اگر ''خرساء'' فوجی دستہ ۔ قعقاع کی کما تڈ میں فوجی دستہ کوسیف نے خرساہ دستہ نام دے دکھا تھا ۔ ان کی جگہ پر ہوتا اور دخمن سے نبرد آزیا ہوتا تو الی بی بہتر اور نتیجہ بخش صورت میں افراح اس طرح اس نے فوجی دستہ 'احوال'' عاصم کی کما تڈ میں افراد کوسیف نے احوال نام رکھا تھا ۔ جو پانی اور ساحل پر الرہے تھے، کی خرسا فوجی وستے سے تشیہ دی ہے .. یہاں کہ کہ وہ کہتا ہے:

جب عاصم کی کمانڈ میں فوتی دستہ 'احوال' کے تمام افراد نے ساحل پراٹر کراس پر قبعنہ کرلیا توسعد وقاص اپنے دیگر سپاہیوں کے ساتھ دریائے دجلہ میں اترا سلمان فاری سعد وقاص کے شانہ برشانہ دریا میں چل رہے تھے میں مقیم اور وسنج دریا اسلام کے سوار سپاہیوں سے مجر چکا تھا۔ اس حالت میں سعد وقاص نے بیدعا پڑھی: '' خدا امارے لئے کافی ہے اور وہ امارے لئے بہترین پناہ گاہ ہے خدا کافتم! پرور دگارا پنے دوستوں کی مدد کرتا ہے،اس کے دین کو واضح کرتا ہے اوراس کے دشمن کو نابود کرتا ہے، اس شرط پر کہ فوج گمرائی اور گناہ سے پاک ہواور برائیاں خوبیوں پر غلب ندیا کیں''

سلمان نے سعد سے مخاطب ہو کر کہا: اسلام ایک جدید دین ہے ،خدانے دریاؤں کو مسلمانوں کا مطبع بنادیا ہے جس طرح زمینوں کوان کے لئے مسخر کیا ہے۔ اس کی فتم ،جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے! اس عظیم دریا ہے سب لوگ جوق در جوق میح وسالم عبور کریں گے، جیسے انصوں نے گروہ گروہ دریا میں قدم رکھا تھا ان میں سے ایک فرد بھی غرق نہیں ہوگا۔

دریائے دجلہ اسلام کے سیابیوں سے سیاہ نظر آرہا تھا اور ساحل سے پانی دکھائی نہیں دیتا تھا اکثر افراد پانی بیں ای طرح آپس میں گفتگو کررہے تھے جیے خشکی پر ٹیلتے ہوئے با تیں کرتے ہوں سلمان کی پیشنگوئی کے مطابق سب سپائی دریا ہے تھے وسالم باہر آگئے۔ندکر کی غرق ہوا اور ندان کے اموال میں سے کوئی چیز کم ہوئی۔

٣ ايك دومرى روايت ش ايك اورراوى فقل كركيتا ب:

...سب فیریت سے ساحل تک پیٹی گئے لیکن قبیلہ بارت کا غرقدہ نائی ایک مردا پے سرخ محور سے دریائے دجلہ میں گرگیا۔ گویا کہ میں اس وقت بھی اس گھوڑے کود کھے رہا ہوں جوزین کے بغیر ہے اور خود کو ہلارہا ہے اورا پنی یال وگرون سے پانی کے چھینے ہوا میں اڑا رہا ہے۔ غرقدہ ، جو پانی میں ڈ بکیاں نگارہا تھا ، اس اثنا میں تعظاع نے اپ گھوڑے کا رخ ڈو ہے ہوئے غرقدہ کی طرف موڑلیا اور اپنے ہاتھ کو بڑھا کر غرقدہ کا ہاتھ پکڑلیا اور اسے ساحل تک تھینے لایا۔ قبیلہ بارت کا سے مخض ، غرقدہ ایک نامور پہلوان تھا، وہ تعظاع کی طرف مخاطب ہوکر پولا ''اے قعقاع بہیں تم جسے شخص کر ہے کہی جمنے میں دیں گی اوجہ رہتی کہ قعقاع کی ماں اس مرد کے قبیلہ، یعنی قبیلہ بارق سے تھی۔ ۵\_ایک اور روایت ش ایک دوسرے راوی سے اس طرح نقل کرتا ہے:

ال الشكر كمال وا ثافت كوئى چيز ضائع نہيں ہوئى ۔ صرف مالك بن عامر نائى ايك ہائى الله و جو تراث كي بي من گرمي الله عن من گرمي الله عن من گرمي الله عن ا

۲۔سیف ایک اورداوی نے اس کے ہوئے ایک دومری روایت میں یوں کہتا ہے:
جب سعد وقاص نے لوگوں کو تھم دیا کہ دریائے وجلہ کو بورکریں ،سب پانی میں اتر گئے اور
دو دوآ دمی شانہ بہشانہ آگے بڑھتے رہے ۔ دریائے وجلہ میں پانی کی سطح کائی صد تک اوپر آپھی
مقی ۔سلمان فاری ،سعد وقاص کے شانہ بہشانہ چل رہے تھے۔ ای اثناء میں سعد نے کہا: یہ نفدائے
تعلیٰ کی قدرت ہے!! 'وریائے وجلہ کی پر تلاحم لہریں آبیس اپ ساتھ اوپر نیچ لے جاری تھیں ۔
مسلمان آگے بڑھ رہے تھے ۔ اگر اس دوران کوئی گھوڑ اتھک جاتا تو دریا کی تہہ ہے زمین کا ایک
مسلمان آگے بڑھ رہے تھے ۔ اگر اس دوران کوئی گھوڑ اتھک جاتا تو دریا کی تہہ ہے زمین کا ایک
مسلمان آگے بڑھ رہے تھے کہ گھوڑ اکی خلک زمین پر کھڑ ابو!! ہمائن کی طرف اس پیش قدی میں اس
تعکاوٹ دور کرتا تھا، جیسے کہ گھوڑ اکی خلک زمین پر کھڑ ابو!! ہمائن کی طرف اس پیش قدی میں اس
تعکاوٹ دور کرتا تھا، جیسے کہ گھوڑ اکی خلک زمین پر کھڑ ابو!! ہمائن کی طرف اس پیش قدی میں اس
سے بڑھ کر کوئی جرت آگئیز واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس دن کو ''یوم الماؤ'' یعنی پانی کادن یا ''یوم الجراشیم''
یعنی زمین کے کوٹرے کادن کہتے ہیں۔

#### ١ ـ مجرايك عديث من ايك راوى فل كالم كالمتاب:

بعض لوگوں نے روایت کی ہے کہ جس دن اسلام کے سیاسی دریائے دجلہ ہے جور کرنے کے اس میں کود پڑے اس دن کوز مین کے کلڑے کا دن نام رکھا گیا ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی سیاسی تھک جا تاتھا تو فوراً دریا کی تہد سے زمین کا ایک کلڑا اوپر اٹھ کر اس کے پاؤں کے نیچے ترار یا جا تاتھا اوروہ اس پر پھم کر اپنی تھکا وے دور کرتا تھا۔

٨\_ايك اور مديث من ايك اورراوى ك فقل كرتا ب:

ہم دریائے دجلہ میں کود پڑے جب کداس کی موجوں میں تلاطم اور اپریں بہت او فجی اٹھے رہی تھیں۔جب ہم اس کے میں ترین نقطہ پر پڑھ گئے تھے تو پانی گھوڑے کی بیٹی تک بھی نہیں پہنچا تھا۔ ۹۔سرانجام ایک دوسری حدیث میں ایک اور راوی سے روایت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ راوی کہتا ہے:

جس وقت ہم مدائن کی طرف ویش قدی کردہے تھے، ایرانیوں نے ہمیں دریائے وجلہ سے عبور کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ہمیں بھوتوں سے تشبیہ دے رہے تھے اور فاری بیں آپس میں ایک دومرے سے کہدرہے تھے: بھوت آگئے ہیں! بعض کہتے تھے: خدا کی قتم ہم انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں سے جنگ کردہے ہیں۔

اس لئے سب ایرانی فراد کر مجے

تاریخ کی کتابوں میں سیف کی رواینوں کی اشاعت:

ندکورہ تمام نوروایتوں کوطبری نے سیف سے نقل کر کے اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور جو ارج کھنے والے طبری کے بعد آئے ہیں، ان سبوں نے روایات کی سند کا کوئی اشارہ کئے بغیر انھیں طبری سے نقل کر کے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔

الوقيم ني بھي احاديث يس يعض كوبلاواسط سيف ي كر"دلائل النبوة" تاى

ائي كتاب من درج كياب-

ليكن دريائ وجله كوعبوركرن كے سلسلے ميں دوسرے كيا لكھتے ہيں؟ ملاحظ قرمائے:

حموی ، کوف کے بارے میں کی گئی اپنی تشریح کے شمن میں ایرانی فوج کے سید سالار سم فرخ زادادر قادسید کی جنگ کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:

ایرانی کسان ،اسلامی فوج کوایرانی سپاییون کی کمزوریوں کے بارے بیس راہنمائی کرے مسلمانوں کے ساتھ اپی ہمدردی اور دلچیں کا مظاہرہ کرتے تھے اس کے علاوہ ان کو تھے تھا کف دے کراوران کے لئے روز انہ بازار قائم کر کے اپنے آپ کو بیشتر اسلام اوراس کی سپاہ کے زدیک لاتے تھے ،سعد بن وقاص نے بزرگ میر (ایرانی کمانڈر) کو پکڑنے کے لئے مدائن کی طرف عزیمت کی ...
یہاں تک کہ وہ لکھتا ہے:

اس نے دریائے دجلہ پرکوئی بل نہیں پایا کہ اپنی فوج کو دریا کے اس پار لے جائے بالآخر مدائن کے جنوب میں صیادین کی جگہاں کی راہنمائی کی ٹئی جہاں پرایک گزرگاہ تھی۔اس جگہ پر دریا ک مجرائی کم ہونے کی دجہ سے سوار و بیادہ فوج کے لئے آسانی کے ساتھ دریا کوعبور کرناممکن تھا۔سعد وقاص نے دہاں پراپٹی فوج کے ہمراہ دریا کوعبور کیا۔

خطيب، باشم كي تشريح كي من بس ائي تاريخ بس لكمتاب:

جب قادسید کی جنگ میں خدائے تعالی نے ایرانیوں کو فکست دیدی تو وہ مدائن کی طرف پیچھے ہے، سعد نے اسلامی فوج کے ہمراہ ان کا تعاقب کیا۔ دریائے د جلکو عبور کرنے کے لئے مدائن کے ایک باشندہ نے '' قطریل'' نام کی ایک جگہ کی راہنمائی کی جہاں پر دریا کی مجرائی کم تھی۔ سعد نے بھی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ای جگہ سے دریا کو عبور کرکے مدائن پر تملہ کیا۔

طبری نے بھی اس داستان کی تفصیل میں ابن اسحاق سے نقل کر کے دوایت کی ہے: جب اسلامی فوج تمام سازوسامان ومال ومنال لے کر دریائے وجلہ کے ساحل پر پیچی، توسددریا ہے گزرنے کی ایک جگہ تلاش کرنے لگا۔ لیکن دجلہ کوجور کرنے کی کوئی راہ نہ پائی۔ بالآخر شہر دائن کا ایک باشندہ راہنمائی کے لئے سعد کی خدمت میں آیا اور سعد ہے کہا: میں تم لوگوں کو ایک م مہری جگہ ہے عبور کراسکتا ہوں تا کہ تم لوگ دشمن کے دور ہونے ہے پہلے اس تک پہنچ سکو۔ اس کے بعداس نے سعد کی سیاہ کو قطر بل نام کی ایک گزرگاہ کی طرف راہنمائی کی۔ جس شخص نے اس گزرگاہ پر سب سے پہلے دریا میں قدم رکھا وہ ہاشم بن عتبہ تھا جو اپنے پیدل فوجیوں کے ہمراہ دریا میں کود پڑا۔ جب ہاشم اور اس کے بیادہ ساتھی دریا ہے گزرے قوہاشم کے سوار بھی دریا میں اترے۔ اس کے بعد معد نے تھم دیا کہ عرفطہ کے سوار بھی دریائے دجلہ کو جور کریں۔ اس کے بعد عیاض بن غنم کو تھم دیا کہ اپنے سوار فوجیوں کے ہمراہ د جلہ کو جور کرے۔ اس کے بعد باقی فوتی دریا میں اترے اور اسے عبور

ابن جرم بھی اپنی کتاب "جمبر و" مس لکستاہے:

اسلام کے سپاہیوں میں بی سنبس کاسلیل بن زید تنہا شخص تھا جو مدائن کی طرف جاتے ہوئے دریائے د جلہ عبور کرنے کے دن غرق ہوا۔ اس کے علاوہ اس دن کو کی اور غرق نہیں ہواہے، سند کی شخصی ق

طری نے سیف کی پہلی روایت، یعنی داستان کے اس حصد کے بارے میں، جہال سے وہ معدوقاص کے دریائے د جلہ کے کنارے پر جیران حالت میں کھڑے دہنے کا ذکر کرتا ہے، وہاں سے سیابیوں سے خطاب کرنے ، عاصم کے چیش قدم ہونے ، سرانجام ساحل پر قبضہ کرنے اور ماہ مفر الاجے میں مدائن میں داخل ہونے تک کی راوی کا ذکر نہیں کرتا ہے اور مذکر تیم کی سند چیش کرتا ہے۔

کیکن دوسری روایت میں ،سیف داستان کو'' ایک مرد'' کی زبانی روایت کرتاہے۔ جمیں معلوم نہ ہوسکا کرسیف نے اپنے خیال میں اس مرد کا کیا نام رکھاہے؟! تا کہ ہم راویوں کی فہرست میں اسے تلاش کرتے۔ اس کی پانچویں اور ساتویں روایت کے راوی محمد بمصلب اور طلحہ بیں کہ ہم پہلے ذکر کر بھے بیں بیسیف کی دی تخلیق اور جعل کردہ راوی ہیں۔

ای طرح پانچویں روایت میں عمیر الصائری کوبھی راوی کی حیثیت سے پیش کرتا ہے کہ ہم نے عمیر الصائری کا نام سیف کی حدیث کے علاوہ کہیں اور نہیں پایا۔اس نباء پرعمیر کوبھی سیف کے جعلی راویوں میں شار کرتے ہیں۔

کین تیسری اور چوخی روایت کوایے رایوں نے نبت دیتا ہے کہ جو در حقیقت موجود ہیں ایے راوی تھے۔ کیان ہم ہرگز میدگناہ نہیں کر سکتے کہ سیف کے خود ساختہ جبوٹ کوان کی گردنوں پر بار کریں جب کہ ہم نے پورے اطمینان کے ساتھ میہ معلوم کرلیا ہے کہ سیف وہ تنہا شخص ہے جس نے ایس مطالب ان راویوں سے منسوب کے ہیں اور دوسرے مورضین وموضین نے ان راویوں سے اس فتم کی چیزین فل نہیں کی ہیں۔

#### تحقيق كانتيجه:

مدائن کی طرف جاتے وقت دریائے وجلہ سے عبور کرنا ایک مقامی راہنما کی راہنمائی سے
انجام پایا ہے۔اس نے اس گزرگاہ کی نشائد ہی کی جہاں پر پانی کی حمرائی کم تھی اور جس شخص نے سب
سے پہلے دریائے وجلہ کوعبور کرنے کے لئے قدم رکھا، وہ ہاشم اور اس کی پیادہ فوج تھی۔اس کے بعد
ہاشم کے سوار فوجیوں نے دجلہ کوعبور کیا۔اس کے بعد خالد اور اس کے بعد عیاض نے دریا ہیں قدم رکھا
اور اے عبور کیا۔ جب کہ سیف اپنے افسانے میں یوں ذکر کرتا ہے:

سعد دریائے دجلہ ک کنارے پر متحیر و پریشان کھڑا تھا۔ دریا تلاظم اور طغیان کی حالت ہیں تھا کہاس کا دیکھا ہوا خواب اس کی آنکھوں ہے پر دہ اٹھا تا ہے۔ دہ اپنی بات دوسرے سپاہیوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں کہ: خدائے تعالی ہماری اور تمھاری راہنمائی کرے ، جو چاہو تھم دویہ باتیں اے امیر بخشی ہیں عاصم بن عمرووہ پہلوان ہے جو دریائے وجا عبور کرنے کے لئے سب سے پہلے آبادگی کا اعلان کرتا ہے۔ سعدائے چیسو جگہروک آورد لیروں کی قیادت سوئیتا ہے جو دریا کوعبور کرنے کے لئے آبادہ تھے۔ عاصم ساٹھ افراد کے ساتھ دریا میں قدم رکھتا ہے، پانی میں وشمنون سے نبرد آزما ہوتا ہے اوران پر فتح پاتا ہے۔ اس موقع پر سعدوقاص عاصم کے 'احوال'' فوجی دستہ کو قتھا ع کے'' خرساء'' فوجی دستہ کو تھیا۔

سیف اس بات کی تشریخ کرتا ہے کہ دریا کے ساحل پر عاصم کے قدم جمانے کے بعد کی طرح باقی سیابیوں نے دریائے دجلہ میں قدم رکھا کہ ان کی کثرت کی وجہ سے ساحل سے دریا کی طرف دیجنے والا پانی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور کیے وہ آپس میں گفتگو کررہ جے کہ اپنی حالت یعنی دریا میں چنے کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے تھے، جیسے کہ خشکی میں نہیل رہے تھے سیف تشریخ کرتا ہے کہ جب میں چنے کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے تھے، جیسے کہ خشکی میں نہیل رہے تھے سیف تشریخ کرتا ہے کہ جب بھی کوئی سپائی تھک جاتا تھا، تو دریا کی تہدے فوراز مین کا ایک مگڑ اجدا ہوکر او پراٹھ آتا تھا اور بالکل اس جے سیف کرتھ کا وے دورکرتا تھا۔ ای سب سے اس فی فی کے باؤں کے نیچ تر ارپا جاتا تھا اور وہ فی اس پر تھم کرتھ کا وے دورکرتا تھا۔ ای سب سے اس فی فی کے باؤں کے نیچ تر ارپا جاتا تھا اور وہ فی اس پر تھم کرتھ کا وے دورکرتا تھا۔ ای سب سے اس دن کو 'نیوم الجراثیم'' یعنی زمین کے کلڑے کا دن کہا گیا ہے۔

سیف کہتا ہے کہ اس دن غرقدہ کے علادہ کوئی جنگجو دریائے دجلہ پس غرق نہیں ہوا بخرقدہ قبیلہ بارق
سے قعا اور ایک نا مور جنگجو اور شجاع سپائی تھا، وہ اپنے سرخ گھوٹے سے دریا بیس گر گیا اور پانی بیس
ڈ پکیال لگانے لگا جب سر دمیدان اور خا بمان تمیم کے نا قابل شکست پہلوان تعقاع نے بیہ اجراد یکھا
تو اپنے گھوڑے کوغرقدہ کی طرف موڑ ااور اپنا ہاتھ بڑھا کرغرقدہ کے ہاتھ کو پکڑ کراسے تھنے کے ساحل
تک لے آیا اور اسے نجات دی۔ اس وقت غرقدہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا: اسے قعقاع بہنیں تجھ
بیسے کی اور پہلوان کوجمن نہیں دے سیس!

وہ مزید حکایت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: سپاہیوں میں سے ایک سپائی کا برتن بندھن فرسودہ ہونے کی وجہ ہے توٹ کر دریا میں گر گیا اور دریا کی موجیس اسے اپنے ساتھ بہا لے گئیں آخر

ان موجوں نے برتن کوساحل تک پہنچا دیا۔ساحل پر موجو دایک محافظ اسے دیکھتا ہے اور اپنے نیز ہ کے ذر بعد پانی ہے باہر تھنچ کیتا ہے اور سیاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ برتن کا مالک اسے پہچان کر لے لیتا ہے۔ سیف اینے افسانوں کواس صورت میں جعل کرکے اسلام کے حقا کُن کوقو ہمات کے پردے کے پیچیے چھیانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیں سیمعلوم ند ہوسکا کدوریائے وجلد کی تہدے زمین کا ا يك كلزا جدا موكر غرقده كے پاؤل كے نيچ كيول ندآ كيا كدوه بيچاره پاني ميں گركرند و با موتا اور قعقاع کواسے نجات دینے کی ضرورت نہ پڑتی ؟ کیااس داستان میں یہی طےنبیں کیا گیا ہے کہ اسی حالت میں بھی قعقاع اور خاندان تمیم افتار حاصل کرنے سے محروم ندر ہیں۔ای لئے غرقد ہ کوغرق کیا جاتا ہے تا که مهال پر مجی قعقاع کانام نجات د منده ، بها در اور بشر دوست کی حیثیت سے زبان ز دخاص وعام ہوجائے؟جب فوج كے تمام سياجى جتى كھوڑے بھى اس فضيلت كے لائق تھے كدريائے د جلدكى تہد ہے زمین کا ککڑا جدا ہوکران کے پاؤل کے پنچ قرار پائے تا کہ وہ تھکا وٹ دورکریں ،تو پیچارہ غرقدہ کیوں اس فضیلت سے محروم کیا گیا؟ شائد سیف نے غرقدہ کے نام اور لفظ ' نخرق' کے درمیان موجود يكسانيت عائده الهاكرايك بالممئ داستان كره لي إ!

سیف نے اپ اس افسانے میں تعقاع اور عاصم نامی دو تمیمی بھائیوں کے لئے خاص فضائل، شجاعتیں اور بہادریاں ذکر کی ہیں اور عام سپاہیوں کے بھی منقبت وفضائل بیان کئے ہیں تاکہ سیف کی کرامتیں اور فضائل درج کرنے والوں کوایک جذبات بحرااور جوشیلا افسانہ ہاتھ آئے، چنانچہ ابولیم نے اس افسانہ کو معتبراور قطعی سند کے طور پراپئی کتاب' دلائل النبو و' میں درج کیا ہے۔

سیف نے سپاہیوں کے دریائے وجلہ عبور کرنے کے افسانہ کو مستقل اور ایک دوسرے سے عداچندروایات کی صورت میں اور مختلف راویوں کی زبانی نقل کر کے پیش کیا ہے تا کہ اس کی روایت یا کداراور نا قابل اٹکار ثابت ہو۔

سيف اس افساند كو بحى البيخ اكثر افسانول كي شكل وصورت بخشا باورا بي مخصوص مهارت

ے اپنے افسانہ کے سور ماؤل کی سرگوشیال ، با تیں اور ترکات وسکنات کی الی منظر کئی کرتا ہے کہ گویا

پوجنے والا انھیں زندہ اپنے سامنے مشاہدہ کرتا ہے ، ان کے ساتھ قدم بدقدم چلا ہے ، ان کے ترکات

وسکنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے ، ان کی باتوں حتی سانس لینے کی آ واز دجلہ کے پانی کے ساتھ گئے والی گھوڑوں کی سموں کی آ واز ، دریا کی لہروں کی آ واز اورلوگوں کا شور وغل سبس من رہا ہوتا ہے ۔ اورلوگوں کا پانی شی ایک دوسرے کے ساتھ او پر نینچ ہونا ، حتی دریائے دجلہ کی تہد سے اٹھنے والے زیمن کے کون شی ایک دوسرے کے ساتھ او پر نینچ ہونا ، حتی دریائے دجلہ کی تہد سے اٹھنے والے زیمن کے کوئوں کے او پر نینچ جانے کے منظر کو بھی اپنی آ تکھوں سے دیکھی اور محسوس کرتا ہے ، اس قتم کے زندہ اور محسوس افسانہ کے لئے راوی اور سندگی کیا ضرورت ہے کہ اسے قبول کریں اس کے سور ماؤل کو پہنے اور کوئور سے نہیں پڑھا ہے جس میں وہ غرقدہ کوئور سے نہیں پڑھا ہے جس میں وہ غرقدہ و کے بارے میں لکھتا ہے :

غرقدہ اپ سرخ گھوڑے ہے دریائے دجلہ میں گرگیا، برسوں گزرنے کے بعد بھی میں اس وقت اس منظر کو جیے اپنی آنکھوں ہے دیکے رہا ہوں غرقدہ کا گھوڑ الب سرگردن دراز کر کے تیزی کے ساتھ ہلار ہا ہے اور پانی کی چھینے میں اس کے گردن اور یال ہے ہوا میں چھنگ رہی ہیں ڈو جنے والا پانی میں ڈیکیاں کھا رہا ہے اور اپنے گردگھوم رہا ہے اور دریا کی موجیس اسے غرق نہیں کرتمیں ای اثنا میں مردمیداں اور بیچاروں کا داور س، تعقاع متوجہ ہوتا ہے، اپنے گھوڑے کی لگام کو غرقدہ کی طرف موزلیتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے پاس بہنچا تا ہے، اپناہاتھ بڑھا تا ہے اور غرقدہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور قدقاع کی مال بھی ای قبیلہ ہے ہو دوقعقاع کی مال بھی ای قبیلہ ہوت ہے۔ اور قدقاع کی مال بھی ای قبیلہ ہے ہو دوقعقاع کی مال بھی ای قبیلہ ہے ہو دوقعقاع کی طرف می اور خرکہتا ہے اور قدقاع بہنی تم جسے سور ماکو پھرجم نہیں دے سکتیں۔

سیف کے ایے افسائے کڑھنے کا اصلی مقصد شائد یہی ہے کہ صرف قبیلہ بارق کی عورتیں کنیس بلکہ تمام دنیا کی عورتیں قعقاع تمیں جیسادلا دراور پہلوان جنم دینے سے قاصر ہیں۔ سیف اپنے افسانہ میں قعقاع کے بھائی عاصم کی شجاعتیں اور دلا دریاں بھی ایک ایک کرے گنوا تا ہے کہ وہ استے افسروں اور دلا وروں میں پہلافض تھا جس نے دریائے وجلہ کوعور کرے گنوا تا ہے کہ وہ استے وجلہ کوعور کرنے کے لئے قدم بو حایا اور پانی و خشکی میں دشمنوں سے نبرد آزمائی کی اور سب کو نابود کر کے دکھ دیا اور اگر کوئی نے بھی نکلا تو وہ اپنی ایک آ کھے کھو چکا تھا اور کس طرح اس دلا ور پہلوان نے ساحل پر قبضہ جمایا کہ باتی سپائی اس وسلامتی کے ساتھ دریائے وجلہ کوعور کر گئے۔

### داستان جراثیم کے نتائج

ا۔سعدوقاص کا ایک خطبہ، جوعبارتوں کی ترکیب،نٹر نولی اور خطابہ کے فن کے لحاظ سے اولی کتابوں کی زینت ہے۔

٢\_سعدوقاص كى دعائيں جودعاؤں كى كتابوں ميں درج ہوجائيں\_

٣-اسلامی جنگوں میں " يوم جراثيم" " زمين كے كلروں كا دن" كے تام سے ایک السے دن كى تخليق كرنا جوتار يخ كى كتابوں ميں شبت ہوجائے۔

سے اسلام کے سپاہیوں کے لئے فضیلت ومنقبت کی تخلیق ، جیسے تھکاوٹ دور کرنے کے لئے دریائے دجلہ کی تہدہ نے باؤں کے نیچے دریائے دجلہ کی تہدہ نے باؤں کے نیچے قرار یا جانا تا کہ وہ فضائل ومنا قب کی کتابوں میں ثبت ہو۔

۵۔ گزشتہ افسانوں کی تائید وتا کید، جیے دو تیمی بھائیوں کی کمانٹر میں سپاہ کے دو دہتے "اھوال"اور" خرساء" اوران دو تیمی بہادر بھائیوں کے دسیوں بلکہ سیکڑوں فضائل بیان کرنا

maablib.org

# عاصم ،سرز مین ایران میں!

قسال میف و کان عاصم من الصحاب میف کہتا ہے کہ عاصم ، پیغیر اسلام کے اصحاب میں سے تھا۔

### جندی شایور کی فتح کی داستان:

طرى كاج كحوادث كضمن ميسيف روايت كرتاب:

علاء بن خصری یمانی بحرین میں تھا۔ سعد وقاص زاری کا بخت رقیب تھا جب اے پتا چلاکہ قادید کی جنگ میں سعد کو فتحا بیاں نقیب ہوئی ہیں اور وہ ارتد او کی جنگوں کی نسبت اس جنگ میں بیشتر جنگی خائم حاصل کر کے شہرت پاچکا ہے، تو اس نے بھی فیصلہ کیا کہ اپنے طور پر جنوب کی طرف ہے ایمان پر تملہ کر کے سعد کے نمایاں کا رتا موں کے مقابلہ میں قابل توجہ کا رنا ہے انجام دے۔ لہذا اس نے خلیفہ کی اطاعت یا نافر مانی وسرکشی کے موضوع کو ایمیت دے بغیر جنوب کے سندر کی راستے سے ایمان پر تملہ کیا، جب کہ خلیفہ بھڑنے ہے ایسا کا م کرنے ہے منع کیا تھا۔

اپناس بلامنعوبہ جملہ کی وجہ سے علاء اور اس کے سپائی ایرانی سپاہیوں کے محاصرے میں مجھن مجے ہمرانجام خلیفہ عرابی خطاب نے تھم دیا کہ عتبہ بن غزوان اپنے سپاہیوں کے ساتھ علاء اور اس کے سپاہیوں کو نجات دینے کے لئے بھرہ کی جانب سے فوراً روانہ ہو جائے ۔ ایران کی طرف عربیت کرنے والی عتبہ کی فوج کے نامور مرداروں میں عاصم بن عمرو تمیمی بھی تھا۔

عتب عاصم اور بھر ، کے سپاہوں نے علاء اور اس کے سپاہیوں کی مدد کی اور سرانجام دشمنوں کے حاصرہ کوتو ڈکران پرفتے پانے میں کا میاب ہوئے۔

طبری نے یددات ناسیف نے نقل کی ہادر ابن اٹیرنے اسے طبری نے قل کرتے ہوئا کرتے ہوں کا سندگی روایت کا اشارہ کے بغیر اپنی تاریخ میں درج کیا ہے۔ ابن کثیر نے بھی اس داستان کے مطالب کواس جملہ کے ساتھ کہ: "طبری نے بیدروایت سیف نے نقل کی ہے" طبری سے نقل کرکیا ہے۔ نقل کرکیا ہے۔

طبری اس داستان کوسیف سے نقل کرنے کے بعد روایت کرتا ہے کہ اسلامی فوج نے ایران میں مختلف شہروں کو فتح کیا اوران کا آخری شہر'' جندی شاپور' تھا۔

طری نے ،"جدی شاپور" کی فتح کے بارے میں سیف سے نقل کرتے ہوئے یوں صاب:

افھوں نے ، یعنی عتب، عاصم اور علاء نے ایک دوسرے کے تعاون اور مدد سے شہر کا کاصرہ کیا اور کاصرہ کیا اور کاصرہ کے دوران ایرانیوں سے نبرد آزبارہ ۔ ایک دن اجپا تک اور خلاف تو قع مسلمانوں کے لئے قلعہ کے دروازے کھل مجے اور قلعہ کے فطوں نے مسلمانوں سے کہا: تم لوگوں نے جوامان نامہ مارے لئے اپنے ایک تیر کے ہمراہ قلعہ کے اندر پھینکا تھا، ہم نے اسے قبول کیا ہے ۔ مسلمانوں نے مارے لئے اپنے ایک تیر کے ہمراہ قلعہ کے اندر پھینکا تھا، ہم نے اسے قبول کیا ہے ۔ مسلمانوں نے ، ان کی سے بات آسانی سے قبول نہیں کی اور امان نامہ کو تیر کے ہمراہ قلعہ کے اندر پھینکئے پر یقین نہیں کیا۔ اس موضوع پر کافی تحقیق کے بعد اس نتیجہ پر پہنچ کہ مکھن نام کے ایک غلام نے بیچ کرکت کی تھی جو اس موضوع پر کافی تحقیق کے بعد اس نتیجہ پر پہنچ کہ مکھن نام کے ایک غلام نے بیچ کرکت کی تھی جو

حقیقت میں "جندی شاپور" کا باشندہ تھا۔ اس نے تیر کے ذریعہ امان نامہ دشمن کے قلعہ کے اندر پھیکا تھا۔ اس موضوع کی رپورٹ خلیفہ عراکی خدمت میں بھیجی گئی تا کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے عراق اس کے واب میں مکتف کے اقدام کی تا تیدا درا مان نامہ کو منظور فرمایا۔

سيف كى روايت كا دوسرول سے موازند:

طری نے سیف کی بات کی میمیں تک روایت کی ہے اور دوسرے مؤرفین نے اس چیز کو طری نے قال کرے اپنی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔

لیکن جموی "جندی شاپور" نام کے تحت اس داستان کوذکر کرنے کے بعد آخر میں اکستاہے کہ ماصم بن عمرونے "جندی شاپور" کی فتح کے بارے میں میشعر کیے ہیں:

"ا بن جان کی تم امکن نے بہترین صورت میں رشتہ داری کا رعایت کی ہے اور قطع رخم نہیں کیا ہے۔ اس نے ذلالت ،خواری، رسوائی اور شہروں کے دیران ہونے کے خوف ہے انھیں ابنی پناہ میں لے لیا، اور ظیفہ نے بھی غلام کے دیے گئے امان نامہ کو برقر اررکھ کر منظور فر ما یا باوجود یکہ ہم ان سے اختلاف رکھتے تھے۔ جن امور کے بارے میں جنگ ہوری تھی ، انھیں ایک ایسے منصف کو سونیا گیا جو تھے فیصلہ کرتا ہے اوراس حاکم نے بھی کہا کہ امان نامہ کوتو ڈانییں جاسکتا ہے"۔

کرتا ہے اوراس حاکم نے بھی کہا کہ امان نامہ کوتو ڈانییں جاسکتا ہے"۔

اس کے بعد حوی حسب ذیل صورت میں سلسلہ جاری رکھتا ہے:

يسيف كاكبنام، جب كمبلاذرى فتح تستر (شوشتر) كاشرت ك بعد لكعتاب

ابومویٰ اشعری نے وہاں ہے'' جندی شاپور'' پرحملہ کیا۔لیکن شہر کے باشندوں نے انتہائی خوف کے سبب اس سے امان ما گلی، ابومویٰ نے بھی موافقت کی اور مان لیا کہ سب باشندے امان میں مول گے، کمی کوتل نہیں کیا جائے گا اور ندا سیر بنائے جا کمیں گے اور جنگ سے مربوط ساز وسامان کے

علاده كى چزىر باتھ نەۋالا جائے گا....

یہ وہ مطالب تھے جنمیں حموی نے افظ ''جندی شاپور'' کے بارے میں اپن کتاب، مع البلدان' میں درج کیا ہے۔

حمیری نے بھی اپنی کتاب'' روض المعطار'' میں لفظ'' جندی شاپور'' کے بارے میں سیف نقل کر کے مندرجہ بالا داستان کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں عاصم بن عمرو کے چوتھے شعر کے بعد یا نچویں شعر کا حسب ذیل اضافہ کیا ہے:

''خداجانتاہے!''جندی شاپور'' کتنازیباہے! کتنااچھاہوا کہ دیران اور مسارہونے سے نظ حمیاءاتے شہروں کے تباہ ہونے کے بعد''۔

#### تحقيق كانتيجه

سیف تنها مخف ہے جوعلاء خضری یمانی اور سعد وقاص کے درمیان حسد اور رقابت کی فجر دیتا ہے اور وقت کے خلیفہ عمر بن خطاب کے تھم کی علاء کی طرف سے تافر مانی اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ محاصر و میں بھیننے کی فجر لکھتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کے آغاز میں ، جہاں پر خاند انی تعقبات کی بات کی ہے ، اس داستان کی طرف اشارہ کر کے اس کا سب بھی بیان کیا ہے۔

اس کےعلاوہ سیف تنہافتض ہے، جوعاصم بن عمر و کا نام لیتا ہے اور اس کی شجاعتیں شار کراتا ہے اور بعض رجز خوانیوں کواس سے منسوب کرتا ہے۔

میطری ہے جوسیف کی روایتوں کورجز خوانیوں اور رزم ناموں کی وضاحت کے بغیرا پی کتاب میں نقل کرتا ہے۔ جب کہ جموی نے اس داستان کو عاصم کے چارا شعار اور اس کے مصدر لینی سیف کی وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب '' بھی البلدان'' میں جب کیا ہے، اور جمیری نے اس داستان کو اس کے مصدر کے بارے میں اشارہ کے بغیر عاصم کے پانچ اشعار کے ساتھ اپنی کتاب'' روض المحطار''میں درج کیا ہے ک

#### سندواستان كي محقيق:

افسانوی سورما عاصم بن عمرو کے بارے میں بیان کی گئی سیف کی زیادہ تر احادیث میں راوی کے طور پر محداور مہلب کے نام نظراً تے ہیں۔اس کے بعد بھی اس کے بیانات میں جہاں عاصم کا نام آئے ، بیددواشخاص راویوں کے طور پر ملتے رہیں گے۔اور ہم بھی محرر کہتے رہیں گے کہان دو راویوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے بیسیف کے جعل کردوراوی ہیں۔

سیف ایک بار پر شوش کی گئے کے بارے میں اپنی روایت کی سندکا یوں ذکر کرتا ہے: ''...اس سے جس نے گئے شوش کی روایت کی ہے ...' جس نے گئے شوش کی روایت کی ہے وہ کون ہے؟ اور اس کا نام کیا تھا؟ پچھ معلوم نہیں ہے کہ اس کی حلاش کی جاتی۔ فی

واستان كے نتائج:

ا یمانی قطانی صحابی کی ذمت وبدگوئی کرنا جوایک معزی نزاری شخص سے صدور قابت کی بناء پر جنگ کے لئے اٹھتا ہے ، معزی خلیفہ سے سرکٹی اوراس کے تھم کی نافر مانی جیسی لغزش سے دوجار اورائی بردی اور نا قابل بخشش گناه کا مرتکب ہوتا ہے اوران دوفاحش غلطیوں کی وجہ سے نزد یک تھا کہ اپنے ساہوں سمیت ہلاک ہوجائے۔

۲ مجمعی واقع نه موئی جنگوں کی تفصیلات اورتشریح بیان کرنا اورالیک فتوحات کا سبب صرف افسانوی سور ماعاصم بن عمر وتمنیمی کا وجود ہوا کرنا تھا۔

٣-رزمياشعاربيان كرناتا كدادبيات عرب كخزان مين اضافيهو-

سم سیف کے افسانوی سور ما عاصم بن عمر وتیمی کے درخشان اور قابل تحسین کارناموں کا

اظجارر

### فنح سيستان كى داستان

طبری نے سیف بن عمر تمیں سے نقل کرتے ہوئے سے بھے سے حوادث کے خمن میں اس طرح روایت کی ہے:

خلیفہ عمرا بن خطاب نے ایران کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے کے لئے فوج کے سات سرداروں کا انتخاب کیا اور ان علاقوں کی فتح کا تھم اور پر چم انھیں دیا ،ان میں سیستان کی فتح کا پر چم عاصم بن عمرو تمیمی کے لئے بھیجا اوراہے اس علاقے کو فتح کرنے پر مامور کیا۔

یمال پرسیف صراحنا کہتا ہے کہ عاصم بن عمر واصحاب رسول خدا ملے آئے میں سے تھا۔ طبر کی ۲۳ ہے کے حوادث کے ضمن میں سیف سے نقل کرتے ہوئے سیستان کی فتح کے بارے میں یول روایت کرتا ہے:

عاصم بن عروف سیتان کی طرف و بیت کی ۔ اس علاقے کے مرکز تک پیش قدی کرنے بعد اس نے بعد دہاں کے بات دولی مرز کے بیٹر قدی کو در بالے کو من بیاہ لے کی اور چاروں طرف دیوار کھنے دی ۔ عاصم نے اپنی پیش قدی کو جاری رکھتے ہوئے شہر" زرنج" کا محاصرہ کیا اور وہاں کے باشدوں کا قافیہ تھ کر دیا ۔ لوگوں نے جاری رکھتے ہوئے شہر" زرنج" کا محاصرہ کیا اور وہاں کے باشدوں کا قافیہ تھ کی دیا ۔ لوگوں نے جب اپنے اندرعاصم سے لانے کی ہمت نہ پائی تو مجور ہو کرصلے کی تجویز پیش کی ، اس شرط پر کہ عاصم ان کی کاشت کی ذہن انھیں واپس کر دے ۔ عاصم نے بیتجویز منظور کی اور ان کی ذہنیں آنھیں واپس کر دی اس طرح اس نے منطقہ سیستان ، جو منطقہ شرا سان سے بھی وسیع تھا، کواپ نے قبضے میں الیا۔ اس علاقہ کی سرحد یں وسیع وعریض تھیں اور فتلف علاقوں کے لوگوں ، جیسے قد ہار مزک اور دیگر قو موں اس علاقہ کی سرحد یں وسیع وعریض تھیں اور فتلف علاقوں کے لوگوں ، جیسے قد ہار مزک اور دیگر قو موں کے بڑدی ہونے کی وجد ہے کافی جنگ وجدال ہوا کرتی تھی ۔

یہ وہ مطالب ہیں جنعیں طبری نے سیف سے نقل کرتے ہوئے عاصم بن عمرو کے ذریعہ

سیتان کوفتح کرنے کے سلسلے میں ذکر کیا ہے اور تاریخ کھنے والوں نے طبری کے بعد ، ان ہی مطالب کواس نے قبل کیا ہے۔

حوى لفظ "زرنج" كے بارے من لكمتاب:

...اورسیتان کوخلافت عمر کے زمانے میں عاصم بن عمرونے فتح کیا ہے اور اس نے اس ملیلے میں اشعار کیے ہیں:

'' زرنج کے بارے میں مجھے پوچھو! کیا میں نے زرنج کے باشندوں کو بے سہارا اور پریشان نہیں کیا جب میں ان کے ہاتھ کی ضرب کو اپنے انگوشھے کی ضرب سے جواب دیتا تھا؟!''

طرى ٢٩ هيك حوادث كي من من روايت كرتاب:

وقت کے خلیفہ عثان بن عفان نے سیستان کی حکومت کی اورکوسونی ،اس کے بعد دوبارہ بیہ عہدہ عاصم بن عمر وکوسونیا عثان نے اپنی خلافت کے چوتھے سال عاصم بن عمر وکوصوبہ کرمان کا گورنر منصوب کیا اور دہ مرتے دم تک ای عہدہ پر ہاتی رہا۔

عاصم کے مرنے کے بعداریان کے علاقے میں شورش و بعناوتیں شروع ہو کیں اور علاقہ میں افرات فری مجیل گئی۔

سيف كى روايت كا دوسرول سے موازند:

عاصم کے ذریعہ فتح سیستان اورسیستان وکرمان پراس کی حکومت کے بارے میں طبری نے سیف سے روایت کی ہے اور دوسرے موزھین نے اسے طبری سے نقل کیا ہے، جب ک بلاؤری فتح سیستان کے بارے میں لکھتا ہے:

عبدالله بن عامر بن كريز في ريح بن زيادهار في كوسيتان كى جانب بيجا-ريح في سيتان

کے باشدوں سے ملح کی اور دوسال تک سیستان پر حکومت کی ،اس کے بعد عبداللہ بن عامر نے عبدالرحمٰن بن سمرہ کوسیستان کی حکومت کے لئے منصوب کیا اور خلافت عثمان کے زوال تک یمی عبدالرحمٰن سیستان پرحکومت کرتار ہا۔ ولے

محقيق وموازنه كانتيجه:

سیف جہافرد ہے جواریان کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے کے لئے خلیفہ مڑے واضح تھم کی روایت کرتا ہے اور فتح سیستان کے پر چم کو عمر کی طرف سے عاصم بن عمر و کے حوالے کر کے نتیجہ حاصل کرتا ہے کہ بیدعاصم بن عمر و ہی تھا جس نے سیستان کے دارالحکومت زرنج کو وہاں کے باشے وں سے صلح کرتے اپنے قبضے عمل لے لیا اور حموی بھی سیف پر اعتاد کرکے فتح سیستان کے مطالب کو لفظ '' زرنج '' کے سلسلہ عمل اپنی کتاب عمل درج کرتا ہے ، جب کہ زرنج کا فاتح رفتے بن زیاد ہے۔

اورسیف تنہا فرد ہے جس نے عاصم بن عمرو کی سیستان پر حکومت اور کر مان کی گورزی کی روایت کی ہےاور عاصم کی وفات کی کر مان میں روایت کی ہے۔

داستان كانتيجه:

ا۔ خلیفہ کی جانب سے عاصم کے لئے حکومت سیستان اور کر مان کا تھم جاری کر کے عاصم بن عمرو کے لئے افتحار کا اضافہ۔

۲ خراسان سے زیادہ سے وسیع علاقہ پر عاصم بن عمر دکی فتحیا بی جتلانا، کیونکہ سیستان وسعت اور مختلف اقوام سے بمسائیکی نیز فوتی اور سیاس کھا نظ سے بہت اہم تھا۔

۳-اس بات کی وضاحت اورتا کید کرنا که عاصم بن عمر و تنیمی رسول خدا منتظیلیهم کا صحابی تھا۔ ۴-عاصم کی تاریخ وفات اور جگرمعین کرنا۔

عمروبن عاصم

یہاں تک ہم نے سیف کان افسانوں کا ایک خلاصہ پیش کیا جواس نے عمر وہمی کے دو بیوں قدھاع اور عاصم کے بارے بیس تخلیق کے ہیں۔ مناسب ہے کہ ان دو بھائیوں کے سلسلے کو پہیں پرختم نہ کیا جائے بلکہ اگلی فصل بیس بھی ان دو' نامور''اور'' بے مثال' بھائیوں بیس سے ایک کے بیٹے کے بارے بیس سیف کی زبانی روایت نیس۔

mudolid,org



# عاصم كابيثااوراس كاخاندان

ھندا عن القعقاع وعن اخیه عاصم

یہ سیف کان مطالب کا خلاصہ جواس نے

قعقاع اور اس کے بھائی عاصم کے بارے میں
جھوٹ کے بل بائدھ کربیان کئے ہیں۔

جھوٹ کے بل بائدھ کربیان کئے ہیں۔

(مؤلف)

عمروبن عاصم

سیف نے اپنی ڈئی تخلیق ،عاصم کے لئے عمرونام کا ایک بیٹا بھی خلق کیا ہے اور اس کے بارے میں ایک داستان بھی گڑھی ہے۔

عثان کی خلافت کے زمانے میں گڑھی گئی اپنی داستانوں میں سے ایک کے من میں سیف

شرکوفد کے چدرجوانوں نے رات کے وقت این حیسمان کے گھر میں نقب زنی کی وہ نگی

تلوار لے کران کے مقابلے میں آیا۔ جب اس نے دیکھا کرفقب زنوں کی تعداد زیادہ ہے، تواس نے شور مچاتے ہوئے لوگوں سے مدوطلب کی ۔ فدکورہ جوان جو آشوب وفتنہ وفساد کے علاوہ پچے نہیں جانے تھے انھوں نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا: چپ ہوجا وَاِتکوار کا صرف ایک وار تھے اس وحثمتاک شب کے خوف سے آزاد کرنے کے لئے کافی ہے۔ اس کے بعدا نھوں نے اس کو سخت زدو کوب کر کے قبل کرڈالا۔

اس کے فریاداور شوروغل ہے جمع ہوئے لوگوں نے فتنگر جوانوں کا محاصرہ کر کے انھیں پکڑ کران کے ہاتھ یاؤں ہا تدھ دئے۔اس موضوع کی کھمل روداد خلیفہ عثمان کی خدمت میں بھیجی گئی۔ عثمان نے ان کے لئے سزائے موت کا تھم صادر کیا۔اس کے بعد انھیں کوفہ کے دارالا مارۃ پر پھانی پر لئکا دیا گیا۔ عمر دبن عاصم تنہی جواس ماجرا کا عینی شاہدتھا، یوں کہتا ہے:

"اے فتندائگیز وا حکومت عثان میں مجھی اپنے ہمایوں پر جارحانہ تملہ کر کے انھیں ہلاک کرنے کی کوشش نہ کرتا، کیونکہ عثان بن عفان وہی ہے جےتم لوگوں نے آزمایا ہے۔وہ چوروں کو قرآن مجید کے تھم کے مطابق چوری کرنے ہے رو کتاہے اور ہمیشدان کے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ کر احکام قرآن ٹافذ کرتاہے''۔

سیف نے عثان کے دور حکومت کے لئے بہت سے افسانے تخلیق کئے ہیں اور خاندان معز

کان سرداروں کا دفاع کیا ہے جواس زمانے میں برسرافقد ارتھے۔اور حتی الا مکان کوشش کی ہے کہ

اس زمانے کی اسلامی شخصیات پر جموٹے الزامات عائد کر کے انھیں اخلاقی برائیوں ، کم فہیوں اور

برے کا موں سے منسوب کیا ہے اور اس کے مقابلے میں صاحب افقد ارافر ادکوسا دہ دل ، پاک ، نیک
صفات اور نیک کر دار ٹابت کرنے کی زبر دست کوشش کی ہے۔ ہم نے یہاں پر اس سلمہ میں اپنے
موضوع سے مربوط کچھ مختفر نمونے چیش کئے۔ان تمام مطالب کی تحقیق کرنا اس کتاب میں ممکن نہیں
ہے۔صرف میں مطلب بیان کرنا ضروری ہے کہ مندرجہ بالا داستان سیف کی دیگر داستانوں کی طرح

مرف اس كون كتخليق باوراس كرموا كونيس ال

داستان كالتيجه:

ا عثان كن مانے ميں واقع ہونے والے حوادث سے خاندان مطر كوم تر اقرار دیا۔ ٢ - عاصم كے لئے عمرونا می ایک بیٹے كا وجود ثابت كرنا تا كداس كانام خاندان تميم كے نیك تابعین كی فہرست ميں قرار پائے۔

#### تاريخ بين عمرو كاخاندان

سیف کی روایتوں کے مطابق عاصم کے باپ، عمرونتیمی کے گھرانے کے بارے میں ایک اور زاوئے سے مطالعہ کرنا ہے فائد ونہیں ہے:

ا قعقاع : سیف قعقاع کی کنیت ، این حظلیه بتا تا ہے۔ اس کے لئے قبیلہ بارق میں چند ماموں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بیوی کوہنیدہ بنت عامر ہلالیہ فنح نام دیتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ وہ صحابی رسول من این بھاوراس نے بیغیر من این بھیر من این کی ہے۔

قدقاع سقفہ بی ساعدہ میں حاضرتھا اور وہاں پر واقع ہونے والے حالات کی خرویتا ہے۔

قدقاع ارتد او کی جنگوں میں کماغر کی حیثیت سے شرکت کرتا ہے اور عراق کی فقوحات میں خالد بن ولید کے ہمراہ شرکت کرتا ہے، اس کے ساتھ اسلامی فوج کے سپر سالار کی مدد کرنے کے لئے شام کی طرف عزیمیت کرتا ہے اور وہاں سے ایران کی جنگوں میں اسلامی فوج کے سپر سالا رسعدوقاص کی مدد کے لئے ایران عزیمیت کرتا ہے۔ قاوسیہ کی جنگ میں اور اس کے بعد والی جنگوں جیے: فقوح مدائن ، جلولاء اور حلوان میں شرکت کرتا ہے اس کے بعد ابوعبیدہ کی مدد کرنے کے لئے دوبارہ شام جاتا ہے اور سرانجام حلوان کے گورز کے عہدے پر منصوب ہوتا ہے۔

قعقاع نے نہاوندی جنگ وفتح الفتوح "میں اور اس کے بعد ہدان وغیرہ کی فتح میں شرکت

کی ہے اور عثمان کی حکومت کے زمانے میں عظیم مملکت اسلامیہ کے مشرقی علاقوں۔ جن کا مرکز کوفہ تھا۔ کے وزیر دفاع کے عہدے پر منصوب ہوتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ قعقاع فتنہ اور بغاوتوں کے شعلوں کے بجھانے کی کوشش کرتاہے ہتی خلیفہ عثان کی جان بچانے کے لئے مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے لیکن اسے بیتو فیق حاصل نہیں ہوتی ہاوراس کے مدینے پہنچنے سے پہلے ہی عثان شورشیوں کے ہاتھوں قتل ہوجاتے ہیں۔

ہم اے امام علی الظیمی کی خلافت کے زمانے میں بھی ویکھتے ہیں کہ وہ کوفہ کے لوگوں کو اسلامی فوج سے ملحق ہونے کی ترغیب دیتا ہے اور خود امام علی الظیمی اور عائشہ طلحہ وزبیر کے درمیان ملح کرانے کے لئے سفیر ملح بن کرنمایاں سرگرمیاں انجام دیتا ہے لیکن عبداللہ ابن سہا اور اس کے چیلوں کی تخریب کاریوں کے نتیجہ میں اس مصلح اعظم کی کوششوں پر پانی پھر جاتا ہے اور جنگ جمل شروئ کی تخریب کاریوں کے نتیجہ میں اس مصلح اعظم کی کوششوں پر پانی پھر جاتا ہے اور جنگ جمل شروئ موجاتی ہے۔ وجاتی ہے اور جنگ جمل میں امام کے پر چم کے تلے شرکت کرتا ہے عائشہ کے اون کا کام تمام کرتا ہے اور جنگ کے فاتے پر جمل کے خیرخوا ہوں کو عام معانی ویتا ہے۔

سرانجام یمی تعقاع استے درختاں کارناموں کے باوجود معاویہ ابن ابوسفیان کی حکومت میں "عام الجماعہ" کے بعد امام علی الطبیع کی محبت اور ان کی طرفد اری کے جرم میں فلسطین کے علاقہ ایلیا میں جلا وطن کیا جاتا ہے ۔ اور اس کے بعد سیف کے اس افسانوی سور مااور " تابناک اور بے مثال " چیرے کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا۔

۲۔عاصم: سیف نے اپنے افسانوں اور داستانوں میں عاصم کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کا حسب ذیل خلاصہ یوں کیا جاسکتا ہے:

عاصم کو ہے جوسیف کے کہنے کے مطابق رسول خدامٹ آپی آپلم کا صحابی تھا ۔ خالد، ارتداد کی جنگوں کے بعدا پنے ہراول دستہ کے سردار کے طور پرعراق کی طرف روانہ کرتا ہے اور وہ خالد کی قیادت اور پرچم کے تحت عراق کے شھرول کی فتو حات میں شرکت کرتا ہے، اس کے بعد پھٹی اور ابوعبیدہ کی سرکردگی میں عراق کی جنگوں کو جاری رکھتا ہے۔ان دونا مور سرداروں کے بعد قاد سے دیدائن کسر کل کی جنگوں میں سعدوقاص کی قیادت میں شرکت کرتا ہے۔اس کے بعد عتبہ بن غزوان کی سرکردگی میں علاء خطری بیانی کی نجات کے لئے ایران کے جنوبی علاقوں کی جنگ میں شرکت کرتا ہے اور بیلوگ "جندی شابور" کوا یک دوسرے کی مدد ہے فتح کرتے ہیں۔اس کے بعد عمر کے زمانے میں ایک فرجی دی کی عدد سے سیستان کی فتح کے لئے انتخاب ہوتا ہے اور خلیفہ اے فوج کا علم علاکرتے ہیں۔عاصم اپنی ماموریت کی طرف روانہ ہوتا ہے ،سیستان کو فتح کرتا ہے اور خلافت عمر کے زمانے میں واللہ ہوتا ہے ،سیستان کو فتح کرتا ہے اور خلافت عمر کے زمانے میں واللہ ہوتا ہے ،سیستان کو فتح کرتا ہے اور خلافت عمر کے زمانے میں وہاں کی حکومت کو سنجال ہے۔

خلیفہ عثان بن عفان بھی سیستان میں عاصم کی حکومت کی تا ئید کرتے ہیں۔اور صوبہ کرمان
کی حکومت بھی اس کو سونیتے ہیں۔ سرانجام خلیفہ عثان کی خلافت کے چوتھے سال جب کہ عاصم
سیستان اور کرمان پر حکومت کررہاتھا ،وفات پاجاتا ہے،اور عمرو کے نام ہے اس کا ایک بیٹا باتی
پختا ہے جو تابعین میں سے ہے اور اپنے چندا شعار کے ذریعہ امت اسلامیہ میں خلافت عثان کے
نمانے میں شور شوں اور بعادتوں کے وجود کی خبر دیتا ہے اور اشرار و مجرمین کے خلاف خلیفہ کے شدید
اقد امات کو بیان کرتا ہے۔

maablib.org

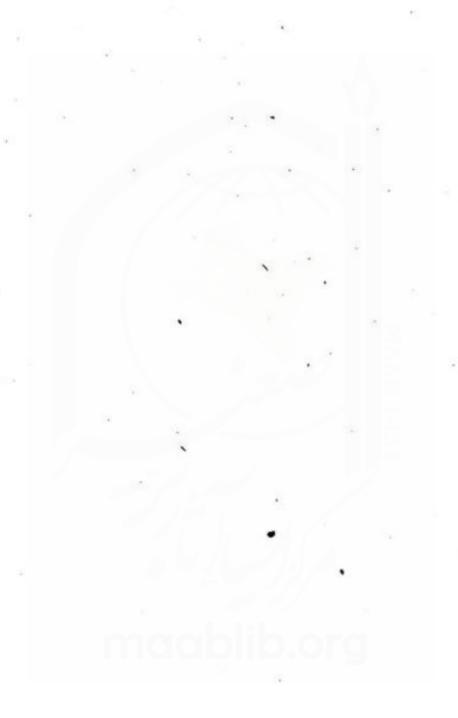

# عاصم کے بارے میں سیف کے راو بول کا سلسلہ

وردت اسسط ور عاصم عند مسيف فى نيف واربعين حليثاً عامم كاافرانه چاليس سرزياده دوليات شي ذكر 11واس-12واس-

جن لوگوں سے سیف نے عاصم کا افسانہ آل کیا ہے سیف نے عاصم کے افسانے کو چالیں سے ذائد روایات کے جمن می درج ذیل راویوں

يقل كياب:

ا مُحَمَّن مُواللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ م

٣\_محلب بن عقبداسدی ۹ روایات میں المينسري ۳ روایات میں ۵\_ابوسفیان،طلحه بن عبدالرحمٰن ۲ روایات میں ٢\_حميد بن الي شجار ا روایت میں ٧\_ابن الرقيل

٨ - وه اي باپ سے جب كه باب بيوں نے ايك عى صورت ميں ايك دوسرے سے روایت کی ہے۔ The man of the first

9\_ظفرين دعي

١٠ عبدالرحن بن سياه

اور میں راوی ہیں جھوں نے قعقاع کی روایات نقل کی ہیں اورسیف ان بی کی زبانی قعقاع کے افسانے بھی بیان کرتا تھا اور ہم نے ثابت کیا کہ ان میں سے ایک راوی بھی حقیقت میں وجود نیں رکھا تھا۔ یہ سب کے سب سیف کے ذہن کی تحلیق ہیں اور اس کے جعلی راو یوں میں سے

ورج ذیل نام جھی عاصم کے افسانوں کی روایات میں سے ہرایک روایت کی سند میں راوی كے طور پر ذكر مدي بيں ليكن قعقاع كے بارے ميں سيف كى روايتوں ميں ان كا يا م نظر نہيں آتا۔ اا حِز ةِ بن على بن كور

١٢ عبدالله بن سلم عكلي

۱۳ \_ کرب بن الی کرب عملی

ان کے بارے میں بھی ہم نے اپن جگہ پروضاحت کی ہے کہ چونکدان باموں کوہم نے

سیف کے علاوہ کی بھی روایت جم کہیں نہیں پایا اور راویوں کی فہرست میں بھی ان کے نام نظر نہیں آتے لہذا انھیں بھی ہم سیف کے دیگر راویوں کی طرح اس کے اپنے ذہن کی تخلیق محسوب کرتے میں اور انشاء اللہ ان کی زندگی کے حالات سیف کے دیگر جعلی راویوں کے ساتھ ایک الگ کتاب میں بیان کریں گے۔

اس كے علاوہ چند مجبول راويوں كام بحى لئے محتے ہيں، جيے عطيد، بنى بكر سے ايك مرد، بنی اسد سے ایک مرد، ایک مرد سے، اس سے جس نے فتح شوش كی روایت كی ہے وغیرہ ۔ چوں كدان كا كامل طور سے ذكر نہيں كيا مجيا ہے اور ان كے نام بھى ذكر نہيں كئے محتے ہيں اس لئے ان كى پيجان كرنا ممكن نہيں ہے۔

ای طرح بقول سیف جوردایت موی این طریف نے محمد بن قیس نے قبل کی ہے ،اس سلسلے میں علائے رجال کے ہاں وہ تمام رادی مشخص ومعلوم ہیں جن سے موی این طریف نے روایت کی ہے لیکن ان میں محمد بن قیس نام سالے کا کوئی رادی موجود فیس ہے۔

جب كريمين معلوم ب كرسيف تنها فض ب جس في الى احاديث ان راويول كى زبانى افتلى مين معلوم ب كرسيف تنها فض ب من المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم ال

## جن لوگوں نے عاصم کے افسانہ کوسیف سے قل کیا ہے

ہم نے تعقاع کے افسانہ کوسیف این عرجمی کی تقریباستر روایات میں اور اس کے بھائی عامم کے افسانہ کوسیف کی جالیں سے ذاید روایات میں بیان کیا ہے۔

طبری نے ان دو بھائیوں کے بارے میں احادیث کے ایک بڑے جھے کوسیف اپنی کاب می فقل کیا ہے اور اس کے بعد والے موزجین جے: این اثیر، این شیر، این خلدون ، ابوالقرن نے اعانی میں اور این عبدون نے شرح التصید و میں ان عی مطالب کوطری نے فقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ''مسروالفتا ہے'''' التجرید'' اور'' الاصاب'' جیسی کتاب کے موقیمین نے بھی ان مطالب کو مدالفتا ہے'''' التجرید'' اور'' الاصاب'' جیسی کتاب کے موقیمین نے بھی ان مطالب کو مدالفتا ہے۔ موقیمین نے بھی ان مطالب کو مدالفتا ہے۔ موقیمین نے بھی ان مطالب کو مدالات سیف یا طبری نے تقل کر کے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔

اکن عما کر جموی اور حمیری نے "انجرح والتحدیل" میں تمام مطالب بلا واسط سیف سے نقل کے ہیں۔

ندکورد اور دسیول دیگر معمادر نے خاعران تیم کے نا قابل تکست دوافسانوی سور ما تعدّاع اور عاصم کے بارے میں ان مطالب کو بالواسطہ یا بلاواسطہ سیف این عمرتمی سے لیا ہے ۔

### سیف کی احادیث سے استنادنه کرنے والے مورخین

ندکورہ مصادر کے مقابلہ میں ایسے معادر بھی پائے جاتے ہیں ، جنوں نے فوجات ر ارقد ادکی جگوں کے بارے میں وضاحت کی ہے یا محاب رسول خدا میں تی کے بارے میں وضاحت کی ہے ایس لیکن سیف کی باتوں پراحماد جیس کیا ہے ادر سیف کے ان دوجعلی اور افسانوی بھا کوں ، قدھاع اور عاصم کا نام وختان تک ان کی تحریوں میں بیل جاتا۔ یہ معادر حسب ذیل ہیں:

طبقات اتن سعد ي ( أن سرس وقد بان والحام كاب رسول خدام المي آيام اوران كے بعد جوتا بھين كوفد على ساكن ہوئے ہيں ، كے بارے على تقعيل بيان كى كئى ہے ) ندان دو تمك

بھائوں کا کہیں نام لملا ہا اور ندعم والن عاصم کوتا بھین میں ٹارکیا گیا ہے اور نداس کتاب کے دیگر صوب میں ان کا کوئی ذکر ہے۔

اس کے علاوہ بلاؤری کی کتاب''خوح البلدان'' اور خُخ مغید کی کتاب''جمل'' عمل بھی سیف کے جعل کردہ ان دو تھی بھا ٹیوں کا کی صورت عمل کمیں ذکرفیش کیا گیاہے۔

یری جانب بری ادرائن عما کرنے باوجوداس کے کہ "فتوح" ادر" ارتداد" کے سلسلہ میں ان دوافسانوی بھائیوں کے بارے میں بہت مارے مطالب سیف بن عرقمی کے اتاق کئے ہیں، لین حب ذیل راویوں:

ا ابن شهاب ذہری وقات سمایے دوقات سمایے دو

اور

e104 = 60

٨ـزيرين بكار

نیزان کے علاوہ دیوں دیگر رادیوں ہے جی مطالب اس کر کے اپنی کر ابوں میں شبت کے میں۔ ان احادیث میں ہے کا کہ ان دو حمی افسانوی مور ماؤں بقعقاع اور عاصم کے نام جمیں۔ ان احادیث میں ہے کی ایک میں کی ان دو حمی افسانوی مور ماؤں بقعقاع اور عاصم کے نام جمیں پائے جاتے۔

این عساکرتے بھی اپن تاریخ کے پہلے حصر ش خالد بن ولید کے بیام سے واق اور واق

سے شام اور فتوح شام کی طرف عزیمت کے بارے میں ساتھ روایات میں مذکورہ باز راویوں نے قا کیا ہے اور انھوں نے بھی ان بی واقعات کوفقل کیا ہے، جس کی تشریح سیف نے کی ہے۔لیکن ان دو افسانوي تتيمي سور ماؤل كاكسي ايك حديث مين ذكرنبين پايا جا تا اوران كي شجاعتوں اور حرت انگيز كارنامول كاكبيل اشاره تكنبيل ملتا\_

طبری نے بھی فتوح اور ارتداد کی جنگوں میں ساچے سے سے سے حوادث اور واقعات كے من من بياس سے زيادہ روايات فدكورہ طريقة سے الن عى راويوں سے بيان كى بين جن ك بارے میں اوپر اشارہ ہوا۔ اس کے علاوہ خلافت عثال کے زمانے کے حوادث وواقعات کو بھی بھاس ے زیادہ روایات اور جنگ جمل کے بارے میں انتالیس روایات مذکورہ راویوں نے نقل کی ہیں اور ان عی حوادث و واقعات کی تشریح کی ہے جن کی سیف نے وضاحت کرتے ہوئے خاعران تمیم کے دو افسانوی بهادر بھائیوں کاذکر کیا ہے، لیکن ان بی سے ایک روایت بیں بھی ان دو بھائیوں کا کہیں نام ونشال نہیں پایاجاتاءان کے حرت انگیز کارناموں کا تذکرہ تو دور کی بات ہے۔

اس کے علاوہ کتاب انساب میں بھی ان دو تھی بھائیوں کا کہیں نام ونشان نہیں ملیا اور اس كتاب يش سيف ابن عمرتميى زنديق ، جمو في اورافساند سازى باتول كوكى قدر ومزلت كى نگاه ب بح نيس ديكما كياب

بيتصيف كے خيالى اور جعلى محابيوں كے دونمونے جنميں اس نے اپنى خيالى قدرت سے خلق کرکے اپنے خاندان تمیم کے سور ماؤں کے عنوان سے موجھوایا ہے۔انشاءاللہ ہم اس کے دیگر جعلی امحاب کے بارے میں اس کتاب کی املی جلدوں میں بحث و تحقیق کریں ہے۔

والله ولى التوفيق

#### فهرستين:

- كاب كامناد
- ال كتاب من ذكور فحفيتول كام
  - ال كتاب من فركور قبلول كنام
- ال كتاب على فركورمقامات كنام
- اس كتاب على ذكر شده سيف كافسانوى دنول كام

nablib.org



### كتاب كےاسناد

مباحث كحوالي:

ا۔"عبداللہ بن مبا"،"سیف بن عر" کے حالات سے مربوط فسل۔ ۲۔" تاریخ طبری" طبع بورپ ارا ۲۱۸ وطبع مصر ۱۲۳۳

زنديق وزنديقان:

الي مروج الذهب" عاشية المن المراعي ١٧٥٨ و١١١ع بارون على تغير كماته

Browne, vol,1,P,160\_r

٣-" دائرة المعارف الاسلامية "الحريزى اردام

ام\_"الطيرى" طبع يورب المرهمهموى عباى كذمان كحوادث على اور" الكن

يرس-

۵\_" الطرى" على يورب سرومه ۵\_۱۵۵ اور طبح معر ۱۱رم واله ي كوادث على اور الناخر" ٢٠١٨ والمع يورب سرومه ٥ المان الم

۲\_"الطمرى" بطبع بورب ۱۹۹۶۳

۷\_" الطمر ی" طبع یورپ ۵۲۲۶۳

٨\_"مروج الذهب"،" ابن اثير" كي حاشيه من ١٥٥٥ - ١ ما مون كم مخفر حالات ك

بيان ممر

مانی اوراس کارین:

مانی کادین

اا۔" مانی ددین او "عبدالکریم شهرستانی سے منقول مانیوں کے ایک سردار ابن سعید کے بقول ۱۲۔ "اللم ست" ۳۵۲ م ۲۲۳ اور" مانی ورین او" کا ۲۲۔۵۰

انبیاء کے بارے میں مانی کانظریہ:

۱۳- مار من اور من اور من اور من اور من او من او من ۵۵ و ۵۸ مار در من او ۱۳۰ مال و در من او ۱۳۰ مال و در من او

مانًا كى شريعت:

۵۱\_ "العمرست" ۷۵ مهود ۲ ۱۱ اور "مانی ودین او "۲۹ مره ۵

مانی اوراس کے دین کا خاتمہ:

١٦\_" الى ودين او" ا\_١١و٨٥

さいさい

end about as as

and the

77.78 " TUN

"M71\_" ..... " 10 77

المر الى ووين او "١٨-٢٠ من المراجع الم

١٨\_ "العبرست"٢٧، "الاعانى"٢ را١١، "ابن اخير طبع يورب ١٩٩٥

١٩ ـ "المرسة "١٧٢، المرسة "١٩ المرسة "١٩ المرسة "١٩ المرسة "١٩ المرسة المرسة المرسة المرسة المرسة المرسة المرسة

مانیون کی سرگرمیان:

٢٠\_" النبرست" ١٥٦ ٢٢ ١٥ ١٥ وج الذب "زمانة قابرعباى كحوادث كيان

MacCalifornia ということできません。

عبدالله بن مقفع:

۲۱\_"ابن خلکان" ار۱۳۳

عبدالكريم ابن اني العوجاء:

٢٢-"طبري" اور "ابن اثير" من ١٥٥ ه كاورت كامن بين آيا مي وه كمعن بن زائدہ كا مامول تفارصاحب "لسان الميز ان" في اس كے حالات كر بازے بين ١٥٢٨ اور صالح كى شرح حالات مين ١٧٦١ من الكهاب كدوه يمل بقره مين زعر كالتركزة القائد ٢٠٠٠

٢٣- " بحار الانوار" ٢١/١١ " احتجاج" ك قل كرتي موت كه يبال يُرمح تقريبان واب-AUT, MORE LAND

۲۳\_" بحارالانوار" ۱۹۹۳ اور ۱۸۱۳ ا

٢٥-" بحار الانوار" ٢٠ يرمد ها أيت مفيل روايت فقل كي ين كوان على "عالم" \_ 196" TICA

مقفود حفرت امام صادق ملينفايي

٢٧\_" بحارالانوار" ااركاا

י ווכלוד "לבל" אונסוו -

21\_" بحار الانوار" ١٨/٨ تو حيد كے موضوع ير ايك مفصل معديث أيان تصاحفرت امام

صادق ميته في تمن دن كا عرضنل بن عركوا لما فرمايا -

רב"עוטולא וט"חמום\_

۲۹' فرى "طبى المعلى المورك المركة" الن المركة المن كثر" المال المركثر" والماله " ميزان الاعتدال "ذبى طبى دار الكتب العربية تحقيق على محمد المجادى المراه المراد المران المرز ان "في اى كر حالات تعميل سنذكر كما بين-

#### مطع بن ایاس:

99/11 "JEP"\_10

AYIF "JEI"\_17

Aur "¿Gr"\_PT

AUIT "JEI"\_TT

1-1901r "¿GC"\_rm

91%IT "JE"\_TO

10-11 "JEI"\_ 17

97/1 "JEI"\_172

A'UIT "JEI"\_TA

٢٩٠ ـ "اعانى" ١١٨٠ و "الديارات" تا حى ١١٠ ١١١٠

ALIT "JET"\_M

1-0/11 "JET"\_M

۸۵/1 "ناون" ۲۳

٢٣٥٠٤ تاريخ بغداد "خطيب ١١١٥٧٣

" 47/11 "(JE1"\_M

9~11 'BE'"\_10

את"לת ב" אחנמר

يه فعل ثريعت اني ای کتاب عمل

AD/IT "JEI"\_M

٢٦٠١ "تهذيب" اين عما كراماا ٢١١١و "الموضوعات" اين جوزي الما

نزار بول اور يمانول كورميان فانداني تعصبات:

ا\_"طرى" الا١٥١، "اعالى مالاالازيرى ول\_م (يش)

۲\_"امتاع الاساع" مقريزي ١٦٠ ٢١٢ ماورد يوان حمان

٣\_ " طرى" مقيفه كي داستان عن الممامد ١٩٣٩

٣- كتاب "سقيف" كاللى نوازمولف جى شى الدواقد كم معلى استاد يش ك مح بين

٥\_ " المتنبيد والاشراف مسحودي لمع يه ١٢٥٠ هدار الصاوى معر١٩٠ ع

MLTA. IS JE-Y

المرى" ١٨١٨ كالقيده كالفاظ ش تحور عرق كم اتحد مسوى عضول

"لكن الحر"٥٠١٠

٨\_"مروح الذب " الن المر"ك ماشيش عرد ١١٥١٨

زاريول كى حمايت ميسيف كاتعصب:

9\_قعقاع ، الى بجيد والى مغرز ،سيف كافسانوں كے مور اوس كى روئيداداى كماب كى

### الخلي ضلوب عم

١٠- " طبري" طبع يورب ار٣٢١٣ ـ ٣٢٦٥ اورطبع مصر ١٣٢٧، واستان جنگ قادس ال من "این کثیر" کاری

Contact the most

اا\_''عبدالله ابن سبا'' طبع دارالكتب بيروت ٤٤ (سقيف كي بارے بين سيف كي ساتوس حدیث)اور۱۲۲ (فالد بن معیداموی کے بارے میں)

١٢- ابوموي كى معزولى كے بارے على سيف كى روايت كا "طرى" ار ٩٩ ١٢٨ اوراى كاب على دوسرول كى روايت سے ١٨٢٨م ٢٨٢١ من اور "استعاب" من قبل كے حالات من موازند

# سيف سےروايت فل كرنے والى كتابين:

ا\_روئداد 'عبيد بن صحر بن لوذان 'اي كماب' ' ١٥٠ جعلى اصحاب' كطبع اول مي ٢\_"اسدالغاب"." الاصاب اورسيوطي كي الملالي المصوع "كيواب مناقب سائر الصحاب MYA\_CYZ عراعام كے سے قريدوعدى كى دوئيداو\_

٣- "عبيدين صحر" كى روئيداد،اى كلىكى كىلى طع مى اور" الاصلية " مى قعقاع ك حالات کی وضاحت۔

يم ين المدالغاب اور الاصاب عن معاب بن داشد اوركيس بن موده "كمالات ۵\_''الاصابهٔ' مین''کمیس بن بوذه'' کے حالات

٢\_"اسدالغاب "من "كيس بن بوذه" كحالات

2\_"قعقاع"كحالات اىكاب "جعلى امحاب" مي-

٨ ـ اى كتاب عن "عبيد بن حر بن لوذان" كم الات eliabliche eighteil in der

9\_'الاصاب 'اورای کتاب مین 'اط'اور' عبد بن فدی 'کے حالات زندگی۔

۱۰\_'اسدالغاب 'مین 'حارث بن کیم ضی 'اور 'عبدالله بن کیم ' کے حالات ۔

۱۱\_''اسدالغاب 'اورای کتاب مین 'قعقاع' کے حالات ۔

۱۱\_''التجرید 'مین 'قعقاع' 'اور' عبدالله بن عبدالله بن عتبان 'کے حالات ۔

۱۱\_''التجرید کتاب کی (۱۵۰ جعلی اصحاب ) تمام داستا نیس ۔

۱۱\_''اسدالغاب 'اور' الاصاب 'مین 'عبدالله بن المعتم '' کی داستان ۔

۱۱\_''اسدالغاب 'اور' الاصاب 'مین 'عبدالله بن عتبان 'کے حالات ۔

۱۱\_'کتاب 'ناریخ جربان '۲ ۔ ۲۵۸ فاتین شرکرگان کے باب میں ۔

۱۲\_کتاب 'ناریخ جربان '۲ ۔ ۲۵۸ فاتین شرکرگان کے باب میں ۔

۱۲\_کتاب ناریخ بعداد کی اصفہان جانے دالے اصحاب کی روئیداد کی فصل میں ۔

۱۸ ۔ 'تاریخ بغداد '' نعید بن غز دان 'کے حالات اردی ااور بشرین الخصاصیہ کے حالات ۔

190/

19۔'' تاریخ دُشق'' کتب خانہ ظاہر بید دُشق میں مو بود تلمی نسخہ میں ''قعقاع'' کی روئیداد۔ ۲۰۔''التہذیب'' میں ''قعقاع'' کے حالات۔

۲۱\_" الاصابه "اور اى كتاب (۱۵۰ جعلى اصحاب) مين " نافع الاسود "اور" عبدالله بن المنذر" كے حالات -

۲۲۔"الاصابہ" اور ای کتاب کا آخری مخص" عبداللہ بن صفوان" اور" اسود بن قطبہ" کی زندگی کے حالات۔

۲۳ ای کتاب (۱۵۰ جعلی اصحاب) طبع اول مین "فتریمه غیرزی الشهادتین" کی روئیداد ۲۳ دارالکتب مصر مین موجود" الا کمال" کے قلمی نسخه ج را، ورق الا (ب) ۴۶ (ب) " فراریه این عبدالله" اور" الی بجید" کے حالات۔ ۲۵\_" الاصابه" بين "حزيمة بن عاصم" كے حالات اوراى كتاب بين" عمرو بن الخفاجي"

٢٧\_"الدالغاب مين عدى بن عاصم"كه مالات\_

27\_"جميرة انساب العرب" ١٩٩١ وراى كتاب مين" حارث بن الى حاله" كى زعر كى ك

٢٨ اور ٣٠- "الانساب" مين" الا تفانى" كى زندگى كے حالات اور اى كتاب مين "حرماء"

٢٩\_ابن قدامه مقدى كي "الاستبصار" ٣٣٨\_

٣-" الجرح والتعديل" طبع حيراآباد اعتاه من" تعقاع" اور" زبير بن ابي حاله" ك

٣٢-" ميزان الاعتدال" مين" عمرو بن ريان" ٣٠٠ اور" مبشر بن فضيل "٣٢ مروه ٣

٣٣\_"لسان الميز ان "مين ٣٧٣١" "سبل بن يوسف"; " عمرو بن ريان "مهر٢ ٣٣٠ اور" مبشر بن فضيل''٥؍١٣ء کے حالات۔

٣٣ ـ ابن فقيه كي كماب "مخقىرالبلدان" ١٣٩ ـ

۳۷\_۳۷\_۳۵ کتاب"عبدالله بن سبا"فعل" شهر بای جعلی سیف" \_

M-ای کتاب(۵۰اجعلی اصحاب) مین "عاصم اور" قعقاع" کے حالات۔

٣٩ و٣١ \_اى كتاب كے مقد ماتى بحثوں كى ابتدائى بحث\_

۵۳۰ "تضربن مزاحم" کی کتاب "صفین"۵-۲-۹-۱۰\_۹۳۳.

۴۴\_ کتاب "عبدالله بن سبا" فصل" افسانه سباکی پیدائش کی بنیاد"۔

٣٣- "ابن خياط"ك" تاريخ فليفة "طبع اول نجف ١٨٨ إهـ١٠٨.

٣٨- "فقوح البلدان" طبع ١٩٥٨ هدار النشر للجامعين بيروت ٢٥٣ وا٢٨٠

٣٩-٣٥ (اى فهرست كا)ماً خذنمبر٢٣ \_

۵۰ \_سيوطي كي" تاريخ الخلفاء " ٩٧ \_

۵۱\_۵۲\_۵۲\_۵۲\_۱۲ ـ ۲۱\_۱۲ ـ ای کتاب (۵۰اجعلی اصحاب) کی فصل "کیلة الحریز" میں "قعقاع" کی سوائح۔

۵۳-۱۳ ای کتاب من "زبیر بن الی باله" کی زندگی کے حالات۔

۵۵\_ای کتاب ک قصل ایوم الجراثیم "مین عاصم" کے حالات\_

٥٥\_" الخا قاني" كتحقيق" نهاية الارب" طبع بغداد ٨٢٣١ هر٣٢٥\_

۵۸\_"اعانی"۵۱٬۵۵۰۲۵\_

٥٩\_ابن بدرون كي "شرح تعيده "طبع سعاده ، قابره ما الهرام اومهما-

٢٢\_" ترزى" طبع دارالصاوى مصر ٢٥٣ هار١٢٥٥ اور" ذبي" ك"ميزان الاعتدال"

٢٥٤/٢ من"سيف"كحالات

٣٣\_ابن" جر" كي" فتح الباري" ٨١٨٥\_

٢٥\_" كنز العمال"اار١٣٢٣ اور١٥ ر١٩٧ و٢٣٣\_

٢٧\_ " وعقیلی "مین "عمروین ریان " کے حالات۔

٧٤ \_ ابن "جوزي" كي "الموضوعات" \_

١٨ ـ "الليالي المصنوعة" باب" مناقب سائر الصحلبة " ١٨٢ و٢٣٨ -

روایات سیف کی اشاعت کے اسباب:

ا\_"عبدالله بن سبا" طبع بيروت ١٥٥ ١٣٣١

٣- " زبين " كي" النبلاء" ر١٩١١ اور" طبقات ابن سعد" ١٣ ١٢ ٣

٣- "عبدالله ابن سبا" طبع قابره ر٥٢ افصل "حوادث وواقعات كرمال مين تريف" ، ٣- "عبدالله من تريف" ، ٣- "طبري" ار٣٢٢ و٣٩ و٣١٦٣ زعبدالرحن بن ملجم

٥\_"طرئ" ١٦٠٤

۲۔''عبداللہ ابن سبا''طبع بیروت، فعل''سیف کی زندگی کے حالات' سیف کے بارے میں علاء کے نظریات

## قعقاع بن عمرو

۱- یہاں پرہم نے کتاب' الاستیعاب' طبع حیدرآباد ۲۳۳۱ھ پراعماد کیاہے۔ ۲۔'' ظاہر بی' لائبر ریک دمشق کا قلمی نسخہ جس کی فوٹو کا پی ہمارے پاس موجود ہے۔ ۳۔استادابراہیم داعظ کی'' خریجو مدر سرمجر''

٣ مِجلِّه "المسلمون" شاره ١ و٥ سال مفتم اور محود شيت خطاب كي" قادة الفتوح"

# ال كاتجرهُ نب

ا\_''طبرى''طبع يورپ ار۱۹۲۰سند كرماته:''عن مسيف عن الصعب بن عطيه بن بلال عن ابيه''

۲\_''طری''ار۱۵۹ه۱۳۱۹۳۲۳۱۷ سند کے ماتھ''عسن سیف عن محمد وطلحه باسنادها''

۳\_''طبری''۱۲۳۳۱سندکماتھ:''عن سیف عن ابی عمرو دثار عن ابی عثمان النهدی'' ٣- "طرى" ار٣٣ ١٣ اس مندكما ته: "عن سيف عن صحصد والمهلب و لطلحه قالوا"

# قعقاع رسول مَنْ عُلِيدِهم كاصحابي:

ا۔''طبری''ار۱۵۱۳اور'' تاریخ ابن عساکر' سیف نے قال' تعقاع'' کے حالات میں۔ ۲۔''الاصاب' ۳ر،۲۳۰می' تعقاع'' کے حالات کی تشریح۔

#### قعقاع منقول ایک حدیث:

ا۔ ابن جرک "الاصاب" اور الرازی کی "الجرح والتحدیل" ۱۳۹، ۱۳۹، شقعقاع" کے لات میں۔ لات میں۔

### سند کی تحقیقات:

ا۔سیف کی روایتین "صعب" ہے" تاریخ طبری "ار۱۹۲۹ میں " سہم بن مجاب "اور "
معب "نیز اس کے باپ ہے ار۱۹۰۹ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹۹ و ۱۳۹۹ ما ور ۱۳۲۹ میں چارروایتیں ہیں۔ اور
معب "نیز اس کے باپ ہے ار۱۹۰۹ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ میں آئی ہیں اور "الاستیعاب" میں عبداللہ بن
"اسدالغاب "سر۱۳۸ و ۱۹۵۵ و ۱۹۷۱ اور" الاصاب " ۲۰۳ میں آئی ہیں اور" الاستیعاب " میں عبداللہ بن عبد بن عبداللہ بن بن عبداللہ بن سرائی بن سرائی ہیں۔ اور"مصلب بن عبد" سے سیف کی روایت ہیں " اور ۲۰۲۳ میں سرائی ہیں۔ اور "محلب بن عبد" سے سیف کی روایتین "طبری" ار۲۰۲۳۔ ۱۵۲ میں سرائی ہیں۔ سرائی جوادث کے حوادث کے حوادث کے میں فرکرہوئی ہیں۔

# ابوبكر كزمانهين

ا۔اس روایت کو اطری اطبع اور پار ۱۸۹۹ نے "السری" نے اسیف" ے " مال" اور

"عبدالله" فقل كياب اور ابوالفرج اصغهاني في" الاعاني "۵۱ر۵۵ طبع ساى مين طرى في الاعبدالله" في الله عن المرى في طرى في الموات كل من جم في "محد بن جريط برى" في "السرى" في اوراس في المعبب" في اوراس في "معبب" في اوراس في "ميف بن عمر" في اور" ابن حجر" في الماني" ميان كرتے ہوئے لكھا ہے: "سيف في قوح مين يول الله صابة "اورابن" اثير كا كامل" الاصابة كماني ورابن "اثير" في "الكامل" الاسلامين المحتقر طور يرة كركيا ہے۔

۲\_''ابوالفرج اصفهانی''نے''الاعانی''۵۱ر۵۵ میں''عامر'' کے حالات میں اس روایت کفقل کیا ہےاور کہتا ہے:''مدائی''نے اس طرح نقل کیا ہے۔

## سندى پر تال:

ا۔ ' طبری' ارد ۱۸۳۳ء ۳۱۲ میں ' مہل' سے ' سیف' کی روا تیں الھ سے اسھ تک کے حوادث کے ممن میں نقل ہوئی ہیں اور تاریخ طبری ارد ۱۵۵ء ۹۵ میں عبداللہ نے نقل کی گئی سیف کی روایتیں سند ۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۲۱،۲۵،۱۱ ورسم ہجری کے حوادث کے خمن میں پراکندہ صورت میں پائی جاتی ہیں۔
پائی جاتی ہیں۔

# تعقاع عراق کی جنگ میں:

ا ـ " طبری "ار ۲۰۱۲ و ۲۰۱۲ ۲۰۱۰" این اثیر "۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ـ ۱۳۹۱" این خلدون "۲۹۵،۲ مراهما ـ ۱۳۹۵ اور" این خلدون "۲۹۵،۲ مراهم ۲۹۵، " اور ۲۹۵، " مراهم ۲۹۵، اور از ۲۹۵، اور از ۲۹۵، " مراهم ۲۹۵، اور از ۲۹، اور از ۲۰ از ۲

۲-"طری"ار۲۳۷۷-۲۳۸۹

# سندکی پڑتال:

ا- " طبری " ار۲۰۲۴ و ۲۵-۲۰۱۵ و ۱۵۱۳ اور روایت عبدالرحم ا ارا۲۰۲۱-۱۱۱ اور حظله

۲۰۲۵\_۲۰۲۶ زیاد بن حظله کی روئنداد بعد میں بیان ہوگی۔

# قعقاع جيره کي جنگول مين:

ا\_ " طبری" ار۲۰۳۹\_۲۰۳۹، "ابن افیر" ۲۰۸۷ ۱۳۸۱، این کثیر ۲ ر۱۳۳۳ ور" اور"

۲- "طری" ارا۲ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰

٣- بلاذري ' فتوح البلدان' ٣٥٣ و٨٥٨م.

٣ ـ بلاذري "فتوح البلدان" ٣٣٩ و٣٣٩ \_

۵\_"ابن دريد" كي"الاهتقاق"اور"ابن حزم" كي"الجمير و"٢٩٥\_

## سندکی جانچ ویژتال:

ا۔ ' طبری' 'ار۲۹ ما و ۲۴۹۵ میں' زیاد بن سرجس' سے ' سیف' کی روایت ۱۱ ہے ہے اھ تک کے حوادث کے شمن میں ذکر ہوئی ہیں اور' ابوعثان النحد کی عبدالرحمٰن بن مل،' طبری ۱۲۸۸ و ۲۵۴۷ میں اور' ابوعثان یزید بن اسید' سیف کے جعلی صحابی ہیں فہرست طبری ۲۷۸ کہ بیلوگ "محر بن طلحہ'' کے ہمراہ تمین افراد ہوتے ہیں، فہرست طبری ۵۱۷ میں ذکر ہوئے ہیں۔

#### قعقاع جرہ کے حوادث کے بعد:

ا ين طبري 'اروم ۴۰ و ۲۰۵۵، 'ابن اثير' ۲۰ ۱۵۰، 'ابن كثير از ۱۳۸۸ ابن خلدون ۲۹۹۸ حدد ۱۳۹۸ مين المرون ۲۹۹۸ مين م حيدرآ بادي ' مجموعة الوتائق السياسية ' مكتوبات نمبر ۲۹۳ وا ۱۳۰ ور ۳۴۰ مين -

۲- "طبری" ار۲۰۱۷ میں کلبی ہے اور" البی تخف" ہے اور" ابن اسحاق" ہے اور ابن اسحاق" ہے اور ابن اسحاق" ہے اور بلاذری نے فتق ح البلدان اسلامان میں "بانقیاء" کے حالات میں۔

## سند کی پڑتال:

اردوایت غصن '' طبری''ار۱۹۷۵-۲۹۸ میں سنہ ااو۱۱و۱۲و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ ججری کے حوادث کے شمن میں اور ابن مکتف سے ارو ۲۰۵۹ میں اور بی کنانہ کے ایک مرد سے ارو ۲۰۳۹۔۲۸۹۰ میں اور بی کنانہ کے ایک مرد سے ارو ۲۰۳۹۔۲۸۹۰ میں سنۃ اے ۱۳۲ ججری کے حوادث کے شمن میں۔

حديث المصيخ كاسند:

ا۔ ''طری''ار ۲۰۷۴می ''نی سعدے ایک مرد' نقل ہوا ہے۔

خالد کی شام کی شام کی جانب روانگی کی داستان:

ا۔ "این عساک"ار ۱۳۳۷ اور ۲۳۹ می مختفر طورے ذکرہے۔

۲- "طری" ارو ۱۲۰۷ اور ۲۵-۱۲ اور ۲۰۸۵

۳- "این عساک" ار۱۲۳س

۳۰۷۷ مراق میں خالد کی فتوحات کے بارے میں جونقل ہوا ہے: "طبری" ۱۲۰۲۰ ۲۰۲۰"

ابن اٹیز" ۲۰۷۷ ۱۵۳ ۱۵۳ ۱۳۵۰ ۳۵۲ ۱۰ ۱۳۵ میں خلدون "۲۰۵۲ ۳۰ ۳۰ ۱۴ دری" بلاذری "، "

فتوح البلدان "کے باب "فتوح السواد میں " ۳۳۷ ۱۳۵۰ اور دینوری کے "اخبار الطّوال" ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ الله الله کا مروضین کے روایات میں اختلافات کو" ابن عساک "نے ارس ۱۷۳۳ میں مطبری نے

ارد ۲۱۱ ما ۱۲ اوراین اثیرند ۲ رساسیم من ذکر کیا ہے۔

# سند کی پڑتال:

ا۔ ' طبری' ار ۱۱۱۳۔ ۲۳۲۹ میں ' عبیداللہ بن محنو' سنہ ۱۱۱۱ ور ۱۱ ابجری کے حوادث کے عمن میں آیا ہے اور ' ابن عساک' ار ۲۷۱۹ میں' عبداللہ' اور دہ جس نے اس کے لئے '' بکر بن واکل' سے روایت نقل کی ہے" طبری" ارسالا اوراین عسا کرار ۲۹۹\_

# شام کی جنگوں میں:

ا۔'' طبری''ار ۱۳۹۳-۹۷-۱۰ من عسا کر ار ۱۵ ۱۵ ورقعقاع کے حالات میں نیز این کثیر عربے۔ ۱۲ واستان برموک ابن اثیروابن خلدون اور فتق البلدان ۱۵۷ و ۱۸ اور''عبداللہ این سپا'' کی فعل''حوادث کے سنوں میں سیف کی تحریف'' ملاحظے فرمائے۔

## سندى محقيق:

اردوایت'' ابوعثمان بزید''' طبری'' ار۱۸۳۰-۲۵۸۷سنه ۱۱۱ اور ۱۸ اجری کے حوادث کے ضمن میں اور تاریخ ابن عسا کرار ۱۸۳۷-۱۵۳۷ میں آئی ہے۔

# فتخ ومثق:

ا طبری ارد ۲۱۵۹ - ۲۱۵۱، این عسا کر ار۵۱۵ - ۵۱۸، اور قعقاع کے حالات میں سیف کے اشعار نقل ہوئے ہیں ، فتوح البلد ان ر۱۷۵، این اشیر، ابن کثیر اور ابن خلدون نے انھیں طبری سے نقل کیا ہے۔

# سندگی محقیق:

ا\_" طبری" ارد ۱۸۲۲ میں سند ۱۳ ما ۱۹۹۶ میں سند ۱۳ ما اجری کے حوادث کے همن میں اور تاریخ این عسا کرارد ۲۸۸ میں "خالد" و"عبادہ" سے سیف کی روایتیں۔

فل کی جنگ

ושל נוקר בב באיונים בו לווס אחב האדם מוסוני לב לו שונוני יווברט מוחום

ارکاد ، این کیر کار ۱۵۳ در ۱۳ انجری کے حوادث کے شمن میں وطبع مصر ۱۲۰، ۱۲۰ تاریخ ابن عما کر این عما کر این عما کر این عما کر این کار کار ۱۲۵ در کتاب عبدالله ابن سباکی فصل ' حوادث کے سالوں میں تحریف' کے ذیل میں۔ میں۔

# عراق میں دوبارہ جنگیں۔قادسیہ:

ا طبرى ارد ۲۳۰۵ ـ ۳۳۷۷ اورطع مقریم ر ۱۲۰ ـ ۱۲۸ سماره کے حوادث ـ ۲ ـ "شرح قصیده ابن عبدون" طبع لیدن رمهما ۱۳۷ ـ ۳ ـ "نمهایة الارب" تحقیق علی الخاقانی ۳۲۵ اور تاج العروس ار ۲۳۷ ـ

۳ طبری ار ۲۳۳۷ ۲۳۳۳

۵ طبری ارد ۲۳۳۸ ۱۳۳۸ اور طبع مصر ۱۲۰ ۱۳۳۱ نیز" ابن عساک "قعقاع کے حالات ارداد، شرح قصیدہ ابن عبدون، ابن کلبی کی" انساب الحلیل"،"" قاموں" فیروزہ آبادی، "لسان العرب" ابن منظور،" نہلیة الارب" تلقیدی اور ابن کثیر کردی۔

۲-'' ابن اثیر'' ۳۷۸۳ ـ ۳۷۷ ، ابن کثیر ۷۸۵ ـ ۷۷ ، ابن خلد ون۲۰۸، ۳و ۱۳۱۵ور ''روضة الصفا'' ۷۸۲ ـ ۷۸۵

# سندى شخقيق:

اردایت عرو" طبری" ار۲۳۹۸\_۲۳۹۸ میں آئی ہے اور اس کے حالات" میزان الاعتدال" ۲۲۰۱۰ اورلسان المیز ان ۲۳۹۸ میں سنہ او کا ابجری کے حوادث کے ضمن میں آئے بیں جمیدنے "طبری" ار۲۳۳۹ میں، تحذب وعصمة نے طبری ار۲۳۲۱ میں اور ابن محراق جو قبیل طبی کا یک مرد نے قبل کرتا ہے، نے طبری ار۲۳۳۹ میں روایت کی ہے۔

#### جنگ کے بعد کے حوادث:

ا طبری ارد۲۳۵م ۱۳۳۲ ورطیع مصر ۱۳۷۳ ۱۳۳۱ ورد" قعقاع "کے حالات "الاصاب" و فق البلدان میں اور الاخبار الطوال "فتح قادسید

# فتح مدائن اور جنكَى غنائم:

ا\_" طبری" ارجه ۲۳۳۳ - ۲۳۳۳، اور ۲۳۳۷ - ۲۳۳۹ و این اثیر ۱۹۵۳ - ۲۹۵۳ ماین کیر عرا ۲۸۱ - ۲۸ ، این خلد و ن ۲۸۲۸ - ۳۳۸ "الروش" ورق ۲۸۲۸ سے مدائن کی روئیداد

# سند کی شخفیق:

ا۔ ان کی روایت طبری میں اس طرح نقل ہوئی ہے: " بنی الحارث" ہے ایک مرد اور "مصمة" ارمہ ۲۳۳۸ مندا ، ۱۵ و ۱۹ اجری مصمة "ارمہ ۲۳۳۸ مندا ، ۱۵ و ۱۹ اجری کے واقعات میں۔ کے واقعات میں۔

### جلولاءميں:

ا\_" طبرى" ارد ٢٣٥ مر ١٣٥٢ ورطبع مصر ١٩ و ١٥ او ١٩ ١٩ ان فتوح البلدان " ٣٣٨ -٣٣٣ ، " مجم البلدان " ، ابن اثير ٢ رم ٢٠٠ - ٢٠ ابن كثير " ١٩٠٧ ، " ابن خلدون "٢ را٣٣ - ٣٣٣ ، اور " روضة الصفا" ٢٨ ٩٠ -

# سند کی شخفیق:

ا\_" طبری میں حدیث" جاد" ارس ۱۳۳۳ ما ۱۳۳ و" بطان" ار۱۳۵۸ وعبدالله ارسالاً-۱۳۳۹ سندا استجری کے حوادث اور" المستنیر "ار۱۹۵ سندا استام جری کے حوادث

یں۔

# شام کی دوبارہ جنگوں میں:

ا۔ "طبری" طبع مصر ۱۹۵۰ و ۱۹۵، قعقاع کے حالات ابن" عساک" اور" الاصاب" میں، ابن اخر ۱۳۲۳، ابن کثیر ارد کا درابن خلدون ۱۳۸۲۔

#### نهاوندميں:

ا۔ "طری" طبع مصر ۱۳۳۳ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ طبع یورپ ۱۳۵۱ ۱۳۵۰ ۱۳۳ ۱ الا خبار الطوال ۱۳۳۱ ۱۳۵ ۱۳۵ نالا خبار الطوال ۱۳۳۱ ۱۳۵ بالا خبار الطوال ۱۳۳۱ ۱۳۵ بالا خبار الطوال ۱۳۳۱ بالا خبار الطوال ۱۳۳۱ بالا خبار الطوال ۱۳۳۱ بالا خبار ۱۳۵۱ بالا بالا المان میں "شنیة الرکاب"
"ما بال "" والی خرد" اور نم او عمل کی رود او ، " این اشیر" سری " این کشیر" کرده ۱ و ۱۱، " این خلدون" میل ۱۳۵۰ این کشیر" این باید او میل کلستا ہے جو کھاس نے سیف سے نقل کیا ہے "طبری" سے لیا ہے اسلام کی ابتداء میں لکستا ہے جو کھاس نے سیف سے نقل کیا ہے " طبری" سے لیا ہے۔

# سندى محقيق:

ا ـ ان کی روایات ' طبری' ارده ۲۵ و ۲۹۳ میں ہیں۔

#### بحث كاخلاصه:

ا\_ "طرى" ار ۲۹۲۸ ـ ۲۹۳۰ و ۲۹۳۱ و ۲۹۵۰ ، اور طبع معر ۱۳۸۵ ـ ۹۳ و ۹۲ و ا ۱۰ ـ

# قعقاع عثان كزمانے كى بغاوتوں ميں:

ا\_ " طبری "ار ۲۹۲۸\_۲۹۳۱و ۱۹۵۰ و ۵۸ و ۳۰ ماور طبع مصر ۱۳۸۵ و ۹۳ و ۱۹ و ۱۲۸ \_ با\_ " طبری "ار ۲۹۵۸ و ۱۹۷۰ اور طبع مصر ۵ر۵ و ۱۶۱ ٣- و طری ارو ۲۰۰۰ ساه ۱۳۰۸ ما اورطبع مصر ۱۷۲۵ ۱۲۸ و۱۲۲۱

سيد "طبري" اروساس- ١٥٥٠ اورطبع معره ١٨٨١-١٨٩\_

۵\_"طری" ار۲۱۵۲\_۱۵۸-

۲\_" طبری" ارا ۱۵۳-۳۲۲۲، اورطبع مصر ۵رو ۲۰-۳۲۳\_

2\_"ابن اشير" مره ١٥\_١١٥ و"ابن خلدون" ١٥٥م و"ابن كثير" مر١٩٥٥ و١٣٦ و

۸ - جو کچوبم فے طبری سے نقل کیا ہے ار ۱۹۸-۱۹۹میں ہے، اور امیر المونین کا کمتوب "نج البلاغ" ۱۲۲ه سے نقل کیا گیا ہے ۔اس کے علاوہ" اللامامة والسیاسة " ۱۲۵ور" ابن اعثم" الامامة والسیاسة " ۱۲۵ور" ابن اعثم" الامامة

9\_اس جواب کو''العقد الفرید'' ۴۱٬۳۱۳ می خود زبیر بے نبیت دی گئی ہے، لیکن '' زبیرا بن بکار'' نے اے'' ابن زبیر'' نے نبیت دے دی ہے۔'' تہذیب'' ابن عسا کر ۳۶۳۵، اور نیج البلاغہ ۱۹۶۲۔

۱۰-ان دوخطبول کو' این اعثم'' نےصریہ ۱۲ میں اور شیخ مفیدنے'' المجمل''۱۵۸-۱۵۹میں قل کیا ہے۔

اا\_" تاريخ اعشم" ١٥٥ اورشرح نيج البلاغدار٥٠٠-

١٢-" حاكم غيثانوري" في "المتدرك" ١٢ ما٢٥ من "الذبي" في وتلخيص" من اور

"لِمَعْی"نے" کنزالعمال"۲ ۸۵۸ میں۔

۳۱\_" ليقوبي" و" مسعودي" و" ابن اعثم" و" الاعاني" ۱۲ر۲۲اد" الوظف" بروايت "شرح نج البلاغه" ۲روسه و۸\_

١٣\_'' طبري'' ٥ر٢٠٥و'' الكنز''٢٠٨٨ و'' ابن اثير'' ٣ر١٠ او'' تاريخ أجمُم'' و'' الوخف ''

بروايت "شرح نيج البلاغة" اراسي-

۵ا۔"این اعظم" و" ابوالفرج" نے "اعانی" ۱۲ر۱۳ میں اور" یعقوبی نے و" شرح نج البلاغه "۲ را ۸ و ۳۳۰ ابو تخف کی کتاب" الجمل" ہے کہ ہم نے اس کی عبارت درج کی۔ ۱۲۔"شرح نبج البلاغه"۲ را ۱۸ اورار ۸۹۔ ابو تخف کی" الجمل" ہے

۱۹۔ ''شرح کیج البلاغہ''۲ را ۱۸ اور ار ۸۹۔ البو تھف کی'' البسل'' سے ۱۲۔ ''شرح کیج البلاغہ''۲ را ۱۸ اور البوقف کی '' اس کے علاوہ '' احادیث عائش''ای کتاب کے مولف سے ۲۱۔ ۱۸۹

۱۸\_ "طبری" طبع مصر ۲۰۴۵، "المعقد الفرید" ۱۳۸۸ اور " یعقوبی" ۱۹\_ " "طبری" طبع مصر ۲۲۵۵، "این اثیر" سر۲۲ ۱۰ اور "انساب الاشراف" ار ۲۷۱ ـ

سندى شخقيق:

اردایت بزید "طبری" ار۲۹۳۲-۲۹۳۲ ش سنه ۳۳-۳۵ بجری کے حوادث کے خمن میں آئی ہے اور "مرداسدی" "طبری" ار۱۹۳۸ و"جریر" ار۱۵۸۷ وا۳۳۱ و"صصعه" ارا۳۲۱ و" مخلد" ار۱۳۳۳ و"الشیخ لفسی" ار۱۲۸۳ وقیس ارا۲۸۹ د۳۳ ۳۰ می ذکر ہوئی ہیں۔

غاتمه:

ا\_ " طبرى" ارداس وارد ۱۹۲ اور طبع مصر ۱۸۸۵

عاصم بن عمرو

عراق کی جنگ میں:

ا عاصم ك حالات "الاستيعاب"، تاريخ ابن عساكر كے قلمي نسخ ، "التجريد" ، "الاصاب"

میں اور "مقر" و"جره" کے حوادث کی شرح مجم البلدان، "طبری" ار۲۰۲۲-۲۰۵۸ اور "این کثیر"

"دومة الجندل"مين:

ا۔ ''طبری''ار ۲۵ ۲۰ ۲۰ ۱ور''الملطاط''کے بارے میں ار ۱۸۵۸ و ۲۲۵ و ۲۳۸۵ و ۲۳۸۵ و ۲۳۸۸ و ۲۳۸۸ و ۲۳۸۸ و ۲۳۸۸

"لسان وملطاط" كى تشريح:

۲ '' 'ری 'ار۱۲۸۵، 'تاریخ این عساک 'کقلمی ننخ مین 'عاصم' کے حالات جموی کی العجم 'ا از از کر میں دومة الجدل کی روئیداد، فتوح البلدان ۸۳، اوراین عساکرار ۴۳۸،

عاصم ، و ارکے باہمی تعاون کا خاتمہ:

۱ " طبری" ار ۲۰۷۴ و ۷۵-۲۰ و ۱۱۵، اور این عسا کرار ۲۸۳۷ و ۲۵۸

مثنی۔ َ باتھ:

۳- "طبری" سر۱۲۳ مر ۲۲، "فقرح البلدان" ۳۵۰ ۱۵۱، " تراجم الاماکن" از حوی اور "ان شیر"۲ رسم

جمر(یل) کی جنگ:

۵\_ طبری "مبر۷۷\_۷۷، فقرح البلدان "۳۵۱" اخبار الطّوال "۱۱۱، اور حدیث "حمزه" " طبری "۱۸۰۱ و ۱۹۸۸ مین \_

تعدكے ساتھ:

٦- "طبرى" سار ٨٨- ١٣٦١، "يعقو بي " ١٣٦٦م، هجم البلدان و" فتوح البلدان" ١٣٦- ٢٥- ١ور" اخبار الطّوال" ١١٩- ١٢٦-

2\_" طبری" مهراا و ما ساما، "تاریخ بقداد "از خطیب، باشم کے حالات کے بارے میں ارد اور داستان فتح مدائن از فتوح البلدان ۱۳۲۳ اور کوفد کی روئیداد از مجم البلدان مهر ۱۹۳۳ درکوفد کی روئیداد از مجم البلدان مهر ۱۳۳۳ دلاکل المدوق "۳۲۸ مرد ۱۳۵۳ د ۱۳۵۹ د ۱۳۲۹ د ۱۳۳۹ د ۱۳۲۹ د ۱۳۲۹ د ۱۳۲۹ د ۱۳۲۸ د ۱۳

#### جنگ قادسيدمين:

۸۔ ''طبری' سر ۲۳۱۱-۲۳۱، ''ابن اشیر' ۲۰۱۲س-۳۳۹، ''ابن کثیر' کر ۸۳، ''ابن خلدون'' ۱۳۳۳، ''فتوح البلدان' ۵۳۷، کتاب'' حموی''اور'' حمیری' میس'' جندی شابور'' کی روئیداد ورق ۱۳۷۷عبارت میس تھوڑے اختلاف کے ساتھ۔

۹۔سیف کی روایت اس سے"جس نے فتح شوش کی روایت کی ہے"" طبری" ۱۵۲۱/۱

#### سيتان مين:

۱۰ " طبری "۳۲۱،۵۲۳ و۵۳ و ۲۵ و ۲۵ البلدان "۳۵۰ ۵۵ - ۵۵ ، " تموی "سیستان کی روئداد پیس ، " تاریخ این خیاط "ار۱۳۳۱، " این اشحر" ۲ ر۱۳۳۳ س۳۳۳، این کثیر کر ۹۸ اور " این خلدون "۲ ر۱۳۵ و ۳۳ و ۳۲۷ -

# عمروبن عاصم:

اا\_ " طبري "٥٦٥ وطبع يورپ ار١٨٨١

سندى تخفيق : سندى تخفيق : ۱۲\_" الجرح والتعديل" مهرق الهما، "ميزان الاعتدال" مهر١٠٥ اورلسان الميز ان

١٣- "الجرح والتحديل مهرق اردام.



# اس کتاب میں مذکور شخصیتوں کے ناموں کی فہرست

(الف)

ابناعتم اين اعراني اين الي بكر اين بدران ابن الي عز وقرشى ابن بدرون این جوزی ابن الي العوجاء این جر ابن الي مكت ויטלין ابن الي الحديد ابن حظليه اینافیر ابن الحسيسمان فزاعي ايناساق

| ايک دې پارچى د کاب                |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ابن فتحون                         | ابن خاخیہ     |
| این قرح                           | اين خلدون     |
| ابن فقيه                          | اين خلكان     |
| ابن فتييه دينوري                  | ابن خياط      |
| ابن قاتع                          | اينوباغ       |
| ابن كثير                          | ואינות א      |
| ابن کلیی                          | اين ديسان     |
| ائن ما کولا                       | اين رفيل      |
| این محراق                         | ابن سعد       |
| این مرزبان (جره کے سرحدبان کابیا) | ابن سکن       |
| ابن مقفع (عبدالله مقفع)           | ואטלואנט      |
| ابن منده                          | ابن شهاب زهری |
| ابن منظور                         | ואטסשב        |
| این عربح                          | ابن طفيل      |
| الابحيد                           | ונטפות        |
| ابوبكر(خليفه)                     | اين عبدالبر   |
| ابوبكرخطيب (خطيب بغدادي)          | ابن عبدوب     |
| ابويكرعبدانش                      | ابن عبدون     |
| ابدِ بعفر محمر بن حسن (شيخ طوي)   | این عدیس      |
| الوذرغفاري                        | این صباکر     |
|                                   |               |

ابونواس حسن باني ابوزكريا ابوسفيان 0/531 ابوسفيان طلحه بن عبدالرحلن ابواليقطان (عمار) ارد بلی (مقدس اردبیلی) ابوالشخ احدين خبل ابوالعباس سفاح ارسطاطاليس ابوعبدالله جعفر بن محمد (امام جعفرصادق عد) اروى دخرعامر ابوعبيرثقفي ألحق ايوعبيده اسحاق بن مؤيد الوعثان تعدى 1-10 الوعثان يزيد اساعيل 1591 افعث بن قيس كندى الوالقداء اعبدين فدكى ابوالفرج (اصغبانی) ابوليل فدكى اكيربن عبدالملك ابوخف (لوطين يحيٰ) اماملي ابيمعيثيس ابوجعفرين جرمي=طب ايعثورتكى ام ذري عبديه الوموى امطمله ابوموی اشعری امكلثوم الوقيم

| 20                        | بلاذرى                  | مهاريطي |
|---------------------------|-------------------------|---------|
| المطح                     | بلال بن ابي بلال بلقيني |         |
| بالمؤمنين                 | بهرام                   |         |
| يرالمونين (على بن ابيطالب | يبهن                    |         |
| ינובא                     | بودا                    |         |
| النازلي الم               | يرزان                   |         |
| وش جان                    | (ت)                     |         |
| 5-1                       | تدی                     |         |
| فوراحردا                  | (ث)                     |         |
| اس بن سلني                | نثلب بن کھلان           |         |
| (ب)                       | (3)                     |         |
| رتولد                     | جابان                   |         |
| É                         | جادوبي                  |         |
| قارى                      | جالينوس                 |         |
| ردمان                     | . گخدف بن جرعب          |         |
| رزوي                      | בע אטולתע               |         |
| £12                       | جرمين عبدالله يحلى      |         |
| بطان بن بشر               | جري بن عطيد             |         |
| بكرين واكل                | چھر بان در ہم           |         |
| بكيربن عبدالله            | جعفرين ابوطال يعينه     | ,       |

حوى جعفر منصور دوانقي حمير بن الي شجار جهجابن مسعود حيرى جودى بن ربيد 10 (2) حي بن يقطان حارث بن الميم (ż) حارث بن ما لک خاقان . 66 حجاج بن يوسف ثقفي خالدين سعيد جربن عدى خالدتسرى حيان بن ثابت خالد بن مجم خالدين وليد حس بن على على خالدين يعرتميى تحم بن وليداموي خطيب بغدادي حماد بن فلان برجى ظف بن ظيفه بكل حادجر د

حال اسدى خليف بن خياط حاد بروز د

حماد بن زيد حمره بن على بن محفر حمره بن على بن محفر حمره بن يوسف داؤد بن على عباس

| ror                  | ,   | Į.                 | يويها يهل احار |
|----------------------|-----|--------------------|----------------|
| داهر بإدشاه حندوستان |     | زدوشت              |                |
| ومميل                | 1   | زفر بن حارث        |                |
| (;)                  |     | زياد بن سرجس احرى  |                |
| ذوالحاجب             |     | زيدبن صوحان        |                |
| وتى                  |     | (v)                |                |
|                      | ()  | <b>با</b> ح        |                |
| טונى                 |     | سعدين الي وقاص     |                |
| ريع بن زياد          |     | مرويليام موير      |                |
| ديج بن مطرحي         |     | سرتا کس آرنالڈ     | *              |
| وستم فرخ زاد         |     | سعيداموى           |                |
| رشاطی                |     | سعدين عباده        | •              |
| دثيد                 |     | سلئى               |                |
| رضی (سیدرضیؓ)        |     | سلمان قارى         |                |
| رفيل واين رفيل       |     | سليل بن زيد        |                |
| روزیہ                |     | حاك بن خرشه انصاري |                |
| روزم                 |     | سمعانى             |                |
|                      | ()  | سنان بن ويرهجني    |                |
| زاد کئ               | 6.4 | سياوش              |                |
| زبیری                |     | سيديني             |                |
| نعر                  | *   | مهل بمن بيسعث بلى  |                |

سيوطي شايشى (2) فجرة بن اعز شرحبيل بن حسنه عاصم بن عمروتيمي فيخ الاسلام شخ طوی عامرين مالك تخخفيد عامر بلاليدنخ فينخيل عاده عباس (رسول الشراقية على على) 20.010 مصدمزني عبدالجادفتسب مفوان بن معطل عبدالطن بزيل منىالدين عبدالرحن سياه احرى عيدالحن سمره عيدالرحن عديس عبدالحن بن ملجم عيدالعزىترى

عروة بن بارتي

عروة بن زيدخيل طائي عبدالكريم بن ابي العوجاء عروة بن وليد عبدالله بن الي سلول عبدالذبحل عصمة بن حارث عبداللدبديل عصمة بن عبدالله عصمة وائلي عبداللدين زبير عبدالله بنسبا عفيف بن منذرتمي عبدالله بن سعيد عقبة بن سالم عبدالله بنعام بن كريز عقيلي عبدالله بنعباس عبدالله بن على بن ابيطالبينكم علاء حضري عبداللدين مسلم عكلى علقمه بن علا شكلي عبدالله بن معادبيه على بن ابيطالبُّ (اميرالمونين) عيرالملك عاريام عبدالمون عمر بن خطاب (خلیفه) عبيدالله بن تطر عركلواذي عتبه بن غزوان عرو. تن تريث عتبهن فرقدليثي عروبن ريان عثان (خلفه) عروعاص عثان بن وليد عمروبن عاصم خميى

عروبن عبيد

قاهرعباى عمرو بن معدى كرب قباد (يادشاه ساساني) عميرصائدى تبادخراساني عنزة بن شداد فخطان عوف بن زياد قعقاع بن عمروتميى عياض بن غنم تعقاع بن تور عيراطالنام تلتحدي (¿) قيس بن يزيد كخعي غافقي قيس بن عيلدن غرتده غصن بن قاسم كناني غمر بن يزيد بن عبدالملك غندجاني كرازكري (ت) كرب بن الي كرب عكلى فارقليط مرئ فطل بنعباس كيت بن زيداسدى فيروزان (J) فيروز لبيدين جريد فيروزآبادى للى بنت جودى غسانى

مالكاثر مروان شاه ذوالحاجب مرزياني بالك بن عامراسيدي مروان حكم مالك بن نويره ماحقاني مروان بن محمر جعدى مامون خليفه عباى حردك بانی مروى متقى ہندى مستنير بن يزيد هني بن حارثه مسعودي محمر بن الي بكر ملم مح بريطري مطيع بن اياس محرين سليمان معاوبي بن ابوسفيان محمرين عبداللدرسول خدام فيكيل معزالدوله ديلمي محربن عبدالله بن مراد معن بن زائده عمرين على (مرحفيه) مغضل بن عمر محربن عرداقدي مقدام بن الي مقدام محرفوادكويريلي مقطع بن ميثم يكائي محربن قيس كلدين كثير

مائن منعودظيفهماى مذفورين عدى معدى فليغيماى

هشام (بن عبدالملك) محلب بن عقبه اسدى هنيده بنت عامر (,) مویٰعبای والبه موی ميرخواند وليدبن عبدالملك (<sub>U</sub>) وليدبن يزيدبن عبدالملك نجرى وليددوم اموى 5 (0) تعربن مزاحم يخى بن زياد حارثى تعربن سرى يزدكرد (يادشاه ساساني) نعمان بن محلان يزيدا بن الوسفيان تعمان=تعمان بن منذر يزيد بن اسيدغساني نعمان بن مقرن يزيدبن قيس (0) يزيد بن وليد بإنيل يعقوب بن فضل حارثي بادىعياى يعقوني بإرون رشيد يوسف بن عرثقفي باشم بن عتب هراكليوس TR



# اس کتاب میں مذکور قبیلوں کے نام

(الف) ازد بكر بن واثل بنی امیه بنی ضبّه (3) بنی عامر قحطان بنى عقفان بنی عمرو ینی هاشم

# اس کتاب میں مذکور مقامات کے نام

(الف) (3) أبكه أجنادين جلولا بُصریٰ اصافو جُندى شاپور بعقوبه اليس (2) بعلك اليس صغرئ بغلاد اتبار حلوان بَويُب اندر زرود ايلياى فلسطين (ب) بابل (j) بارق باروسيما بانقيا بحرين (±)

پبلشرز مجمع جهانی امل بلیگات www.ahl-ul-bayt.org